



نام كياب الله جوابر الرشيد جلد ثالث ملفوظات الله فقيه العصر مفتى أعظم حضرت اقدس مفتى رشيد احمد صاحب علاوظات الله فقيه العصر مفتى أعظم حضرت اقدس مفتى رشيد احمد صاحب عادى الثانية سيسياه رحمه الله تعالى عادى الثانية سيسياه حسان برنشك بريس مطبع المرشيد فون: 6642832



كتاب گھرالسادات سينٹر ہالمقابل دارالافتاء والارشاد ناظم آباد ـ كراچي فون نمبر.....١٩٣٢٠ - ٢٢٨٣٣٠ - ٢١٠

فاروة اعظم ديبوزرز



#### فهرست مضامين - جواهر الرشيد "حجلد ثالث" عنوان 🗖 کام کی زیادتی رحت ہے 🗖 فیرمحرم سے معاملہ میں احتیاط 🗖 🕏 قوانين كي يابندي ميستخق 🗖 🐑 شیخ سے تعلق کا اصول 🛛 🕲 عبث تحقیق ہے بیں 11 🗖 🕏 خانقاه میں حاضری کی ضرورت 11 🗖 کال کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجوہ 11 □ ﴿لبيكاللهملبيك 10 🗖 🍳 عاشق دنيا كاحال 10 ا حاجات طبعیہ سے فراغت خدمات دینیہ میں معاون 10 🗖 🛈 ایک عبرت آموز قصه 10 🗖 🕲 قرض کے لین دین سے اجتناب 🗖 الخطرے سے حفاظت کاطریقہ □ ® آخرت بنانے کی ہمت کیوں نہیں؟ 1 🗖 🗅 کم سامان باعث راحت 11 □ ان الدنیا کے کوں سے حفاظت 19 🔑 تکلیف کے بعد راحت کے وقت دعاء



| XXXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه       | عنوان                                            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|--|--|
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rı         | 🔊 گرمی کے موسم سے عبرت اور دعاء                  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rı         | (1) بارش کے موسم سے سبق اور دعاء                 |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77         | · ولی الشیطان کی پہچان<br>• ولی الشیطان کی پہچان |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳         | اللهمايشاءويثبت                                  |   |  |  |
| AND THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77         | ادباروسوء خاتمہ ہے حفاظت کاتر بھلا               |   |  |  |
| SASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44         | ۳ خدمت دینیه کوضرورت جسمانیه پرترجیح             |   |  |  |
| 020202020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717        | ﴿ اطباء کے لئے اصلاح قلب کی دعاء<br>:            |   |  |  |
| o co co co co co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ra         | ش تفییع وقت سے بیخے کانسخہ<br>سے سے مصرب         |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>r</b> ۵ | 🕜 "انشاءالله" كمنے كافيح موقع                    |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77         | ﴿ بِمِيشِهِ اللَّهُ بِرِ نَظِرِ ہِے ﴾            |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72         | اہم بات کے تکرار کی وجوہ                         |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71         | الله سائل کوزائد بات بتانے کی وجہ                |   |  |  |
| ANA ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71         | انتخاب معالج کے بارے میں ہدایت                   |   |  |  |
| Parameter S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79         | (m) علاج کے فائد ہے                              |   |  |  |
| NAME OF THE OWNER, THE | ٣٢         | الله علاج میں غلو<br>مستحقہ میں                  | _ |  |  |
| 20202020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77         | € لفظ"آنحضرت"کی شخقیق<br>سریت                    |   |  |  |
| A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONT | ٣٢         | الفظ"سيدناو مولانا" كى تحقيق                     |   |  |  |
| CANAGE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣         | اہل افتاء کے لئے بہت اہم وصیت                    |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٣         | 🝘 اصلاح امت کی فکر                               |   |  |  |
| XIX TO THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٨         | 🕾 بلا ضرورت دنیوی با توں سے تکلیف                |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۴         | 🖚 حب دنیا کی دوشمیں                              |   |  |  |

| *                          |                                                  |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| صفحہ                       | عنوان                                            |            |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | وست کی پیجان<br>وست کی پیجان                     |            |
| ra                         | 🕜 الله تعالیٰ نے تصوّر کو حقیقت بنادیا           |            |
| ra                         | 🕜 جہاد میں نقصان پر استغفار                      |            |
| ry                         | <i>↔ بر تنوں کی پڑ</i> تال                       |            |
| ry                         | ج نعمتوں کے اظہار کی وجوہ<br>ج                   |            |
| <b>P</b> Y                 | ش اصلاح امت کے دو طریقے                          | — ķ        |
| <b>F</b> A                 | 🝘 فيض شيخ ميں ترقی کانسخه                        |            |
| <b>7</b>                   | اصول                                             | . —        |
| <b>79</b>                  | ﷺ غیرمعروف شخص سے دور رہیں                       |            |
| <b>7</b> 9                 | 🥱 مریضوں کو ہسپتال نے جانے کی وجوہ               |            |
| <b>(^</b> ←                | ھ بے دین برشتہ داروں سے علیحد گی نعمت ہے<br>:    | Ĕ          |
| مرمم<br>درا                | ۵۱ ایم نفیحت                                     | — <u>R</u> |
| ~                          | ه مرض حسد کاعلاج<br>ا                            | K          |
| ~~                         | ۵ عالم بننے والوں کو چند تھیجتیں<br>میں کرچہ نیز | 200        |
| 77                         | ۳۵ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں<br>۔ فرقت فرم    |            |
| ~~                         | ه شوق شهادت<br>مسف                               |            |
| 7                          | ه بچه دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے<br>میں قدیر       | <b>⊠</b>   |
| 70                         | ه زاتی مکان<br>متند به ناب ناب                   | ¤          |
| ۳4  <br>۲4                 | ھے متبنی بنانے کی درخواست<br>جنگ کرچیت           |            |
|                            | ه قرب کی حقیقت<br>معرب سخر مرض                   |            |
| <b>β</b>                   | ۵۹ معمولات کا ناغہ سخت مضربے                     |            |



|                                         | 826        |                                                                |           |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Section                                 | صفحہ       | عنوان                                                          |           |
|                                         | ۴۸         | 👽 غير مقلدين كوجواب                                            | 5         |
| *****                                   | ٣٩         | التغيرعالم كي تصنيف برهناجائز نهيس                             |           |
|                                         | ۵۰         | آ عبادات کے عدم قبول کے خطرہ کے وقت دعاء                       |           |
| *************************************** | ۵۰         | ⊕ لوگوں کی عقید ت پر دعاء                                      |           |
|                                         | ۵۰         | ⊕ وطن کے لئے کمانے کی فکر                                      | }         |
| **                                      | ۵۱         | ا کشف قبور کامراقبه<br>ن                                       | <u></u> _ |
| ***                                     | ۵۱         | 🐨 مخالفین کے ساتھ معاملہ                                       |           |
| **                                      | ar         | الله کے ہاں سیف ہونے والا پریشان نہیں ہوتا                     | į.        |
| *                                       | or         | الله شير کودهمکي پر پر                                         |           |
| ***                                     | ar         | ویوکاکان پکڑ کر لائیں                                          |           |
|                                         | ۵۳         | ﴿ رَكَمِين لباسِ                                               | l         |
| ***                                     | ra         | (2) دو امور پر کوتا ہی کا احساس<br>آب مار                      |           |
|                                         | ۵۷         | ع بر کام میں لذت<br>عشقه بر                                    |           |
|                                         | ۵۸         | کے سینے عشق کامعیار ،                                          |           |
|                                         | ۵۸         | ﷺ نیند موت کی بہن ہے<br>۔ مر نعت                               |           |
|                                         | ۵۸         | هے دنیوی نعمتیں ذراعیهٔ مقصود ہیں<br>مناب کا سائٹ کے سات       | į         |
|                                         | ۲۰         | (ع) انسان کی رہائش کے چار مقامات<br>میں میں ترین کے چار مقامات |           |
|                                         | Ŧ          |                                                                |           |
|                                         | 45         | "· · · ·                                                       |           |
|                                         | 41"        | @ ڈاڑھی ہے محبت<br>صدیدھری ہے ۔                                | _         |
|                                         | <b>4</b> ℃ | ♦ دُارْ هی کی مقدار                                            |           |

| <b>*</b>                                        |                                                                                                            |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| صفحہ                                            | عنوان                                                                                                      |   |  |  |  |  |
| 71                                              | (۱۸) ایک مشت ڈاڑھی ر کھنافرض ہے                                                                            |   |  |  |  |  |
| 40                                              | (۱) الله سے الله کوما تگنے والے کم ہیں                                                                     |   |  |  |  |  |
| <b>YY</b>                                       | (AP) حاضرغائب تک دین کی بات پہنچائے                                                                        |   |  |  |  |  |
| ٧٧                                              | ۱۹۳۰ اسباب کی حقیقت بهجاننے کانسخه                                                                         |   |  |  |  |  |
| ٦∠                                              | ۵ تلاوت قرآن کے دو طریقے                                                                                   |   |  |  |  |  |
| <b>Y</b> A                                      | (۸) وصیت کاپیغام علماء امت کے نام                                                                          |   |  |  |  |  |
| <b>4</b> /A                                     | 🐼 باطن کا اثر ظاہر پر ہونالازم ہے                                                                          |   |  |  |  |  |
| اک                                              | ◊◊ الله كأفضل اور نعمت                                                                                     |   |  |  |  |  |
| ۷۲                                              | جوازملاقات كامعيار                                                                                         |   |  |  |  |  |
| <u>کې کې د د د د د د د د د د د د د د د د د </u> | • صحبت ناجنس                                                                                               |   |  |  |  |  |
| ∠۵                                              | ﴿ كَذِشته كَناهُول بِرِيثانِ رَمِنامُصْرِ ﴾                                                                |   |  |  |  |  |
| <b>L</b> L                                      | ا ات کوسونے سے قبل کی دعائیں                                                                               |   |  |  |  |  |
| <b>∠</b> ∧                                      | ⊕ عاشق دنیابهرحال عذاب میں گرفتار<br>- ت                                                                   |   |  |  |  |  |
| _4                                              | ٣ حقيقي جواني <sub>ي</sub>                                                                                 |   |  |  |  |  |
| ۸•                                              | @عورتوں کا گھرہے باہر نکلنا                                                                                |   |  |  |  |  |
| ۸۳                                              | 🐿 عور تول کے لئے تعلیم کی حد                                                                               |   |  |  |  |  |
| ۸۳                                              | @ بے دین شوہر اور بیوی کی خباثت<br>** میں میں اور بیوی کی خباثت                                            |   |  |  |  |  |
| ۸۳                                              | ﴿ الرَّمِجِ هِ حَكُومت مَلِ جَائِحَ تَوْ                                                                   |   |  |  |  |  |
| <b>19</b>                                       | ۹۹ يوم الحوادث سر نه د د سر نه د د د د د د د د د د د د د د د د د د |   |  |  |  |  |
| ۸۹                                              | <ul> <li>نظام الاوقات کی تعیین کے فوائد</li> </ul>                                                         |   |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                            | 9 |  |  |  |  |



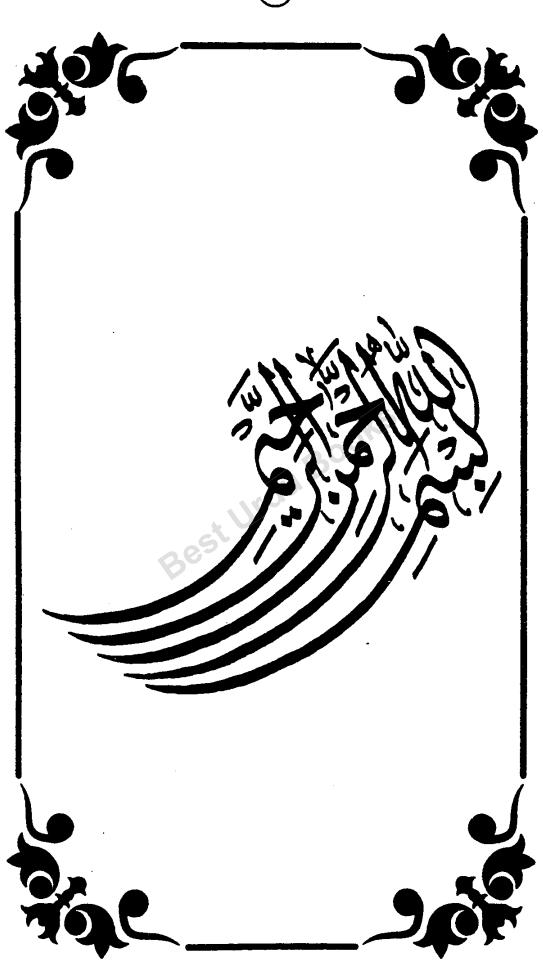

### المنع الأغرب التعفية

# <u> </u> إلى الرشيد

--: جلد ثالث:---

# (1) كام كر بإدتى رحمت ہے:

جھ پر جب کاموں کا بہت زیادہ دباؤہ وتا ہے تو ایک نقشہ سامنے آجا تاہے کہ کوئی
بہت بڑا تاجر اپنی تجارت میں مشغول ہے، خربداروں کا بچوم اس کے سامنے ہے کسی
دیکھنے والے نے یوں سمجھا کہ بے چارہ بہت بڑی پریشانی میں ہے اور بہت تھکا ہوا ہے
اس سے کہا کہ بھائی ! ذرا آرام کرلیں بہت تھکے ہوئے اور بہت پریشان معلوم ہور ہے
بیں تو تاجر جواب میں کہتا ہے کہ جو تہیں پریشانی نظر آر ہی ہے وہ میرے لئے رحمت
ہے اور اس میں مجھے ایسی لذت محسوس ہور ہی ہے کہ اس پر دنیا بھر کی لذتیں قربان ۔

لذت ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کمبخت تونے پی ہی نہیں

---;

لذت این بادہ نہ دانی بخدا تانچش ایساشخص اگر بھی اپنی مشغولیت اور اس کی وجہ سے تھکاوٹ کی کہیں شکایت کرتا ہے توعین شکایت کی حالت میں بھی اس کے دل کا سرور اس کے چہرے پر نمایاں نظر  $\bigcirc$ 

آتاہے۔

### ﴿ غيرمحرم \_ معامله مين احتياط:

خواتین کے خطوط کے جواب میں میں اپنے دستخط ان کے دستخط سے دور کرتا وں۔

# وانین کی پابندی میسخت:

مدارس دینیہ میں بھی یہ غلط نظریہ چل پڑاہے کہ قوانین توبہت سخت بنائے جائیں مگران پرعمل کروانے میں نرمی اور تسامے سے کام لیاجائے۔اس میں یہ مفاسد ہیں:

- 🗗 لوگوں میں نمائش۔
- 🗗 قانون کی بے وقعتی۔
- اساتذه، طلبه اورعمله كي اصلاح كي بجائے افساد۔

صیح طریقہ یہ ہے کہ قانون تو بنایا جائے حدود شرع کے اندر نرم سے نرم مگراس کی یا بندی سختی سے کروائی جائے۔

# ا شیخ سے تعلق کا اصول:

کسی شیخ کے ساتھ اصلامی تعلّق قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر اور حالات کاخوب خوب جائزہ لے کرپورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد تعلّق قائم کیا جائے بھر بلاضرورت تبدیل نہ کیا جائے ، کسی غیر کی طرف ہر گزنظرنہ جائے ۔ اگر تبدیل کی کوئی سخت ضرورت پیش آجائے توشنج اول کو بتائے بغیر خاموشی سے کھسک جائے ۔ غیر سے تعلق رکھنے کے بارہ میں شیخ کو بتانایا شیخ سے اجازت لینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت شوہر سے کہے کہ قلال شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اجازت دے

د یجئے (اس کی تفصیل وعظ "بیعت کی حقیقت "میں ہے۔جامع)

# ۵ عبث تحقیق سے بجیں:

بعض لوگ اس بات کی بہت تحقیق کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ عبث ہے، اس کوشش میں لگنالغو ہے اس کی بجائے جواصل کام ہے اس کی کوشش کرنی چاہئے بعض آخرت کی تیاری کی کوشش ۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تونے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ (مفق علیہ)

قرآن مجید میں بھی اس پر تنبیہ فرمائی گئے ہے:

(ratrr-49)

" یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کاوقوع کب ہوگا (سو) اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق اس (کے علم کی تعیین) کامدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے (اور) آپ تو صرف (اخبار اجمالی سے) الیے شخص کوڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ "

فکرآخرت پیداکریں ڈرتے رہیں، تیاری کریں یہ نہ پوچیس کہ قیامت کب آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشوراء کے دن جب جمعہ ہوگا توقیامت اس میں آئے سال بعدوہی گی۔ اس میں ایک بہت بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ قمری حساب میں آٹھ سال بعدوہی دن ای تاریخ میں لوٹ کر آتا ہے سوجب کسی سال میں عاشوراء کادن جمعہ کو پڑا اور قیامت نہیں آئی تو یہ لوگ بالکل مطمئن ہوجائیں گے کہ کم از کم آٹھ سال تک تو قیامت نہیں آئی ویہ لوگ بالکل مطمئن ہوجائیں گے کہ کم از کم آٹھ سال تک تو قیامت نہیں آئی گی۔



### خانقاه میں حاضری کی ضرورت:

خانقاه میں وعظ و تذکیر کا سلسلہ ہویا نہ ہو بہرحال اہل سلسلہ کے لئے خانقاہ میں حاضری کا معمول بنانا لازم ہے، یہ مسلہ اگرچہ شرعًا، عقلاً اور طبعًا ہر لحاظ سے بہت ہی واضح اور دنیا بھر کے مسلمات میں سے ہے لیکن برائے نام عاشقوں میں اتن عقل نہیں، اس لئے اس کی وجوہ تباتا ہوں:

- مقامات مبارکہ سے برکت حاصل کرنا قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔
- ک خانقاہ میں بار بار حاضری سے شنج کے ساتھ محبت وعقیدت بڑھتی ہے اور جس قدر محبت وعقیدت بڑھتی ہے اور جس قدر محبت وعقیدت بڑھے گی ای قدر فیض زیادہ حاصل ہوگا۔
- و باربار حاضری میں محبت و عقیدت کا اظہار ہے اور شرعًا، عقلاً و تجربةً محبت و عقیدت کا اظہار محبت وعقیدت میں تقی کا نسخهٔ اکسیرہے۔
  - 🕜 باربار حاضری شیخ کی نظر عنایت اور خصوصی دعاء اور توجه کاذر بعه ہے۔
- الله کی خاطر جمع ہونے والے قلوب کی برکت ہے ول میں الله تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔
- 🗨 خانقاہ تک آمدو رفت کی مشقّت و مصارف برداشت کرنے اور وقت صرف کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

### ک علاج کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجوہ:

علاج کی طرف جومیں توجہ نہیں کرتا اس کی دووجہیں ہیں:

- دوسرے لوگوں کوعلاج کا شوق ہوتا ہے جب کہ مجھے علاج سے طبعی و حشت ہے۔
- سیال کاعملہ خدمات دینیہ میں بہت مشغول رہتا ہے ان سے اپناذاتی کام لینے سے



دنی کاموں میں حرج ہوتا ہے جو مجھے گوارا نہیں، اس سے مجھے بہت شرم آتی ہے اگرچہ اور ڈاکٹر خود بخود ہی سے بیال چلے آتے ہیں اور دوائیں بھی خود ہی پہنچاد سے ہیں اس کے باوجود ان سے رابطہ رکھنے میں عملہ کا بچھ وقت تو صرف ہوتا ہی ہے، علاوہ ازیں کوئی حکیم یا ڈاکٹر آتا ہے تو اس پر بھی میراوقت صرف ہوتا ہے جس سے دنی کاموں کا حرج ہوتا ہے ۔اگرچہ صحت بھی خدمات دینیہ کاذر بعہ ہے مگر مقصود اور ذریعہ مقصود ہر ایک کو اس کے درجہ پر رکھنا اور غور و فکر کرکے دونوں میں توازن واعتدال قائم کرنا ضروری ہے، ذریعہ مقصود کی طرف بلا ضرورت آئی توجہ کرنا ہے نہیں کہ جس سے مقصود میں خلل واقع ہو۔

الله تعالی نے مجھے اور میرے گروالوں کو دواؤں سے مجفوظ رکھاہے اگر بھی بھار
کسی دواء کی ضرورت پیش آجاتی ہے تو دواء منگوانے کے لئے دارالافتاء سے کسی کو
بھیجنا بہت گرال گذرتا ہے اس لئے کہ یہاں ہر فرد ہروقت خدمات دینیہ میں مشغول
رہتا ہے دواء کی خاطر خدمات دینیہ میں حرج واقع کرناگوارا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ
دواء ضروریات واقعیہ میں داخل نہیں، ضرورات واقعیہ پروقت صرف ہونے سے
افسوس نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کے اجر پر نظر رہتی ہے۔ ان اوقات میں یہ بڑھتا رہتا
ہوں:

ايماناو احتسابا

"الله پرايمان ہے اور اس كے اجر پر نظر۔"

لیکن دواء ضرورات واقعیه میں داخل نہیں۔ مرض کی تکلیف میں بھی ہی کلمات پڑھتاہوں:

ايماناو احتسابا

(علاج کے سلسلہ میں بہت حیرت انگیزاور نہایت عبرت آموز چند قصے جواہر



الرشيد جلد اول جوہرہ نمبر ۱۳۳ کے آخر میں ہیں۔جامع)

میں اگر بھی کوئی دواء استعال کرتا ہوں تو پہلے اس کے دو طریقے تھے:

- ہومیو پینظی کی چند دوائیں میرے پاس رکھی رہتی ہیں ان دواؤں میں معمولی غور کرنے ہے بعد اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو کوئی دواء ڈال دیتے ہیں اسے استعال کرلیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے شفاء دے دیتے ہیں۔
- کسی ہومیو پیتھک ڈاکٹرسے بذریعہ فون معلوم کرتاوہ جو دواء بتاتے گھر میں ہوتی تو استعال کرلیتا ورنہ بازار سے منگوالیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کامعالمہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دواء سے فائدہ نہیں ہوتا اس لئے دوسری شق کو چھوڑ دیاصرف پہلی شق پر اکتفاء کرتا ہوں اس عقیدہ کے ساتھ کہ ماقدر اللہ۔

### ♦ لبيك اللهم لبيك:

میرایہ معمول ہے کہ باربارلبیک بڑھتارہتاہوں۔اس استحضار کے ساتھ کہ جب بھی محبوب کی طرف سے بلاوا آجائے میں حاضرہوں۔

### عَاشق دنيا كا حال:

ہم مہم کی تفریح سے واپس آرہے تھے، راستہ میں ایک بس اسٹاپ پردیکھا کہ ایک مشہور مولوی صاحب بس کے انظار میں کھڑے ہیں، میں نے اپنی گاڑی روک لی اور ان کو بلا کر گاڑی میں بٹھالیا۔ میرے ساتھ والی اگلی نشست پر اپنے رفقاء میں سے ایک مولوی صاحب میٹے ہوئے تھے میں نے ان مشہور مولوی صاحب کے اکر ام کی خاطر ساتھ والے مولوی صاحب کو بیچھے بھیج دیا اور ان کو آگے اپنے پاس بٹھالیا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں میٹھے ابھی گاڑی چلی بھی ہمین تھی شاید ابھی دروازہ بھی تھجے طور پر بند نہیں کیا گاڑی میں میٹھے ابھی گاڑی جن سے ذکر کیلی شروع کر دیا، صدر مملکت جزل سے ملا قات کا تھا، بیٹھے ہی فورًا بڑے جوش سے ذکر کیلی شروع کر دیا، صدر مملکت جزل سے ملا قات کا

**(b)** 

#### ذَكر براے مزے لے لے كركرنے لگے كہنے لگے:

"میری صدر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میں نے یہ کہا، وہ کہا اور یوں کہا۔"

الیے خوش ہورہے تھے کہ گویا حضرت جریل علیہ السلام سے ملاقات و مکالمہ کا شرف حاصل ہوگیا۔ مولوی کے دل میں دنیائے مردارسے ایساعشق دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور اتناغصہ آیا کہ خون کھو لنے لگادل چاہا کہ گاڑی بہت تیزکر دوں جب ایک سو بیس کی رفتار پر پہنچ کر گھنٹی بجانے لگے تو اس دنیا کے کتے مردود، خبیث مولوی کو دروازہ کھول کر باہردھکادے دوں۔

﴿ الحمدلله الذي عافانامما ابتلاه به

الله تعالى السيمولوبول كوہدايت دي اور بمارى حفاظت فرماً تيں۔ ولاحول ولا قوۃ الابہ۔

ا حاجات طبعیہ سے فراغت خدمات دینیہ میں معاون:

حاجات طبعیہ میں صرف ہونے والے وقت سے بظاہر خدمات دینیہ میں حرج معلوم ہوتا ہے تومیں حدیث کے یہ الفاظ کہتا ہوں:

﴿ ايمانًا و احتسابًا ﴾

مطلب یہ کہ حاجات طبعیہ سے قراغت خدمات دینیہ میں معاون ہے اس لئے اسی حاجات میں وقت صرف ہونے پر بھی خوش رہناایمان اور اجر پر نظر کا مقتضلی ہے۔

الك ايك عبرت آموزقصه:

ایک طالب علم کا ذہن بھی بہت تیزتھا اور حافظہ بھی بہت قوی تیسری نعمت یہ کہ

طلب علم کا شوق بھی بہت زیادہ تھا مجھ سے فون پر بہت زیادہ مسائل پوچھتے رہتے تھے اور غلبہ شوق میں فون پر وقت مقرر سے زیادہ وقت لینے پر مصرر ہتے تھے جب اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے توانہوں نے ایک بار فون پر روتے ہوئے بہت ہی پر درد لہج سے چیخ کر کہا:

"حضرت نے مجھے پھینک دیا۔"

ان کی یہ دردناک چیخ ول کی الیں گہرائی سے نکلی کہ اس نے میرے قلب پر بہت گہرا اثر کیا، دل سے نکلی ہوئی بات دل پر پڑتی ہے:

"ازدل خيزدبردل ريزد-"

کامعاملہ ہوگیا ۔

دل سے جو بات نگلتی ہے اثر رکھتی ہے ' پر نہیں طاقت پرداز مگر رکھتی ہے ۔ قدی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے ۔ خاک سے اٹھتی ہے گردول پہ گذر رکھتی ہے ۔

میں نے اسی وقت انہیں وقت مقرر سے زیادہ وقت دینے کی رعایت دے دی اس کے بعد میرایہ معمول بن گیا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعاء کرتا ہوں:

یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے ایک بندے کی فریاد پر اپنا قانون قربان کردیا اسے رعابیت دے دی۔ یا اللہ! اس عمل کے صدقہ سے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما، اپنے قانون کا معاملہ نہ فرما بلکہ اپنی رحمت کامعاملہ فرما:

﴿ اللهم عاملنابما انت اهله ولا تعاملنا بمانحن اهله

1

یا اللہ! ہمارے ساتھ انی شان کرم کے مطابق معاملہ فرما ہمارے حالات کے مطابق معاملہ نہ فرما ۔

ا قرض کے لین دین سے اجتناب:

میں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ وصیت بھی لکھی ہے کہ فسادات زمانہ کی وجہ سے کسی نے قرض کالین دین ہرگزنہ کریں آج کل توعیار لوگوں نے یہ مقولہ مشہور کررکھا

"جوقرض دے وہ احمق اور جولے کرواپس کر دے وہ بڑا احمق۔" میں نے ایک شخص کو قرض دیائی سال گذر گئے وہ دینے کانام نہیں لے رہاتھا اور میں حیاء کی وجہ سے مانگ نہیں رہاتھا، کئی سالوں کے بعد میں نے بہت نرمی سے یاد دلایا تواس نے بہت سختی ہے جواب دیا:

"آب نے مجھے قرض دیاکیوں تھا؟" ایک دوسرے شخص کا قصہ ہے میں نے اسے قرض دیائی دنوں کے بعد مانگا تو اس نے معذرت کی بچائے بہت سخت دھمکی دی۔ یہ تو مثال کے طور پر دوقصے بتادیئے ورنہ

الیے بے شار قصے ہیں۔

### (m) خطرے سے حفاظت کاطریقہ:

ایک کارخانے کے منیجرنے بتایا کہ ان کے کارخانے میں خازن ایک ہندوہ۔ اس کے باس اگر کوئی بڑے نوٹ کھلے کروانے آتا ہے تو چھوٹے نوٹ ہوتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ بیہ بتا تا ہے کہ اس زمانہ میں نوٹ تبدیل

کرکے دینا بھی خطرہ سے خالی نہیں۔ مسلمان کو اگر کوئی ایبا موقع پیش آئے تو وہ «نہیں ہے "کہہ کرنیت یہ کرلے کہ تیرے لئے نہیں ہے۔ دنیوی خطرے سے حفاظت کے لئے اتن احتیاط کی جاتی ہے تو دنی خطرے سے حفاظت کے لئے اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

### ا آخرت بنانے کی ہمت کیوں نہیں؟:

دنیا کماناجتنامشکل ہے اگر آخرت کا کمانا بھی اتنامشکل ہوتا تو بہت کم لوگ دیندار بنتے۔اس سے عبرت حاصل کریں کہ دنیاجو مسافر خانہ ہے اس کے لئے تو اس قدر محنت و مشقّت برداشت کی جاتی ہے تو آخرت جو دارالقرار ہے اس کے لئے کیوں ہمت نہیں کرتے ہے

اے کہ صبرت نیست از دنیائے دون
صبر چون داری ز نغم الماہدون
اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن
صبر چون داری ز رب ذوالمنن
"ارے! مجھے دنیائے مردار اور بیوی بچوں سے صبر نہیں تو تو اس مالک و محسن سے کیسے صبر کررہا ہے۔"

### ه کم سامان باعث راحت:

ایک بار حضرت اقد س کے کوئی عزیز آپ کے کمرے میں آئے، کہنے گئے:
"کمرے میں فرنیچر بہت کم ہے۔"
حضرت اقد س نے فرمایا:
"آپ تو صرف فرنیچر ہی دیکھ رہے ہیں میرے یاس اور بھی کچھ نہیں میرا

19

حال توبہ ہے ۔

چند اوراق کتب چند مہمات جہاد بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا

میں تو مسافر ہوں سفر میں اتنا سامان بھی بہت ہے مسافر کے پاس سامان جس قدر کم ہو۔ ای قدر راحت زیادہ ہوتی ہے۔ "

سبک سار مردم سبک تر روند " بہنچ جاتے ہیں۔ " " ملکے کھلکے مسافر بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ "

فرنیچر تو سرے سے ہوناہی نہیں چاہئے اس لئے کہ آرام دہ فرنیچر ہوگا تولوگ زیادہ آئیں گے اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں گے جب کہ مجھے تولوگوں سے وحشت ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے یاس نہ آئے ۔

الگ رہتا ہوں میں سب سے ملوں تو میں ملوں کس سے طبیعت بس کسی سے میل ہی کھاتی نہیں میری

ال کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اغراض دنیویہ سے آتے ہیں اگر کوئی بظاہر دنی غرض ظاہر کرتا ہے تو در حقیقت اس میں بھی دنیا کی ہوس ہوتی ہے البتہ طالبین صادقین مجاہدین کی آمد سے مجھے بہت مسرت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کئی کلوخون بڑھ گیالیکن ان مجاہدین کو آرام دہ صوفوں کی ہوس نہیں ان کا ذہب تو یہ ہے ۔

نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بسرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

ا ونیاکے کتوں سے حفاظت:

حضرت اقدس کے کمرے میں جانے کے لئے پہلے دشوار گذار زینہ تھا۔ کسی نے



عرض کیا کہ بہتر سم کازینہ بنوائیں تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو آپ نے ارشاد فرمایا:

"میں تولوگوں سے الگ تھلگ اتی دور رہنا چاہتا ہوں کہ مجھ تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے، اس زینے کی بجائے ایک کمزور سی رسی لاکادی جائے جو مجھ تک یہ بینچ سکے۔ اس رسی سے لٹک کرچڑ سے اور جب وہ در میان میں پہنچ تورسی ٹوٹ جائے۔"

تورسی ٹوٹ جائے۔"

حضرت اقد س کایہ خیال ایسے لوگوں کے لئے تھاجن میں طلب صادق نہیں محض دنیوی اغراض سے ملناچاہتے ہیں۔ بعد میں جب ایک منزل اور تعمیر کی تو وہاں تک آمدو رفت کی سہولت کے لئے نیچے سے اوپر کی منزل تک بہتر سم کا زینہ بنایا گیا۔

بعض بزرگوں نے تو دنیا داروں سے بچنے کے لئے اپنے دروازہ پر پہرہ دار مقرر کر رکھے تھے۔ ایک ایسے ہی بزرگ کی زیارت کے لئے کوئی بادشاہ پہنچا اس نے جب دروازہ پر دربان دیکھا تو اندر کہلا بھیجا ۔

در درویش را دربان بناید
"درویش کے دروازہ پر دربان نہیں ہونا چاہئے۔"
بزرگ نے برجستہ جواب میں فرمایا ۔

بباید تا سگ دنیا نیاید "ضرور چاہئے تاکہ کوئی دنیا کا کتا گھنے نہ پائے۔"

### ا تکلیف کے بعدراحت کے وقت دعاء:

بحد الله تعالی میرے الله نے مجھے بہت آرام اور سکون کی زندگی عطاء فرمائی ہوئی ہے مجبوب کی نعمتوں میں لت بت ہوں اور اگر بھی الله تعالی محبت کی کوئی چنگی لے لیتے ہیں (محبت کی چنگی سے مراد کوئی تکلیف، کوئی بیاری وغیرہ، حضرت اقدس فرماتے

**(1)** 

ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کوراضی کیا ہواہے ان پر اگر کوئی تکلیف یاپریشانی آجاتی ہے تو وہ محبوب کی طرف سے محبت کی چٹکی ہوتی ہے۔ جامع) توسکون کے بعد میں یہ دعاء مانگا کرتا ہوں:

﴿اللهم لا تجعلني فرحا فخورا واجعلني برحمتك عبداشكورا﴾

"یا الله! مجھے اترانے والا فخر کرنے والانہ بنااور مجھے اپی رحمت سے شکر گذار بندہ بنادے۔"

### الکی کے موسم سے عبرت اور دعاء:

جب بھی شدید گرمی ہوتی ہے تواللہ کے فضل وکرم ہے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہاں کی گرمی بر داشت نہیں ہوتی جہنّم کی گرمی تو اس سے بھی بہت زیادہ شدید ہوگ، بھراس دعاء کی توفیق بھی ہوجاتی ہے:

﴿ اللهم اجرني من النار

### (1) بارش کے موسم سے سبق اور دعاء:

جب بارش ہوتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ بارش خٹک اور بیای زمین کو سیراب کر دیتی ہے پھریہ دعاء کیا کرتا ہوں:

﴿اللهم اجعل القرأن العظيم ربيع قلبي

"یا اللہ قرآن مجید کی بارش کو میرے قلب کے لئے رہیے کی بارش بنا

رہیج کی بارش وہ بارش ہے کہ جس کے بعد زمین بہت زیادہ سرسبزوشاداب ہوجاتی

44

ہے سوجیسے رہنے کی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے، سرسبزوشاداب ہوجاتی ہے الیسے ہی قرآن مجید کے ذریعہ مردہ دلوں کو زندگی عطاء فرما، اپنی محبت ومعرفت سے لبریز فرما۔

## ن ولى الشيطان كى پيجان:

ہروہ شخص جس نے کسی زندہ معروف بزرگ سے باضابطہ تربیت حاصل نہ کی ہووہ اگر ولایت کا دعویٰ کرے ایسے اقوال و احوال ظاہر کرے کہ عوام اسے ولی اللہ سمجھنے لگیں تو یقین کرلو، یقین کرلوکہ وہ ابلیس ہے ۔

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک بودے سیہ ہستش ورق

"الله اور اس کے اولیاء کی عنایات کے سواخواہ کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ نظر آتاہواس کاور ق سیاہ ہے۔"

کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر براہ راست حق تعالیٰ کی عنایت ہے اس کاجواب یہ ہے کہ اس کے بعد جو فرماما: "حاصان حق" اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عنایت حق وہی ہے جو خاصان حق کے ذریعہ ہو، خاصان حق کے سواعنایت حق کا دعویٰ تلبیں ابلیس ہے۔ نفس کامقابلہ بغیرر ہبر کے بہت مشکل ہے ۔

نفس کا مار سخت جال دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گرمارا بلنگ و اژدھا و شیرنر مارا تو کیا مارا کسی شیخ کامل کی چوٹ کے سوانفس درست نہیں ہوسکتا ۔

نفس نتوان کشت الاظل پیر دامن این نفس کش را وامگیر "بیرکے سوانفس کشی ناممکن ہے اس نفس کش کادامن مت چھوڑو۔"

الله مايشاء ويثبت:

الله تعالى النه تصرفات ميس ايك تصرف بيان فرماتين:

﴿ يمحوا الله ما يشاءُ ويثبت وعنده ام الكتب ١٣٥ (٣١-٣٩)

"الله جے چاہتاہے مٹاتاہے اور جے چاہتاہے ثابت کرتاہے اور ای کے پاس اصل کتاب ہے۔"

الله تعالی کو ان کی اس شان کاواسطه دے کریوں دعاء کرتا ہوں:

"یا الله! اپنی اس شان کے صدقہ میرانام اہل شقاوت کے دفتر سے نکال کر اہل سعادت کے دفتر میں داخل فرمادے۔"

### ادبار وسوء خاتمه سے حفاظت کا تر کھلا:

- الله تعالی نے جو دین حالات عطاء فرمائے ہوں ان سب پر اور بالخصوص ایمان کی دولت پر اللہ کاشکر اداء کیا کریں۔
  - ۲ ہرسم کی نافرمانی سے بیخے کی پوری پوری کوشش اور بہت اہتمام رکھیں۔
    - وعاء ، ان دعاؤل میں یہ دود عائیں خاص طور پر ما نگا کریں:

اللهم انى اعوذبك من ان اموت فى سبيلك مدبرا و ان اموت للهم انى اعوذبك من ان اموت فى سبيلك مدبرا و ان



یہاں ادبار سے مراد ہے جہاد سے ادبار لیکن دعاء میں دین سے ہرتسم کے ادبار کی نیت کریں۔ دوسرالفظ ہے لدیغ، لدیغ کے معنی ہیں کسی زہر ملیے جانور کا کاٹا، اس کے ساتھ یہ نیت بھی کرلیں کہ نفس و شیطان کے ڈسنے سے حفاظت رہے۔ دوسری دعاء یہ ہے:

﴿اللهم انی اعو ذبک من القتل عند فرار الزحف ﴾
یہ بھی اصل میں توجہاد کے بارہ میں ہے لیکن دعاء میں یہ نیت بھی کریں کہ میں اس
سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب لوگ دین سے بھاگ رہے ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ
دین سے بھاگوں اور ای حالت میں موت آجائے۔

### ش خدمت دینیه کوضرورت جسمانیه پرترجی:

حضرت اقد س کو جب آواز بیشنے کا عارضہ ہوا تو ایک حکیم صاحب نے چار نسخ دیے جن میں سے ہر ایک روزانہ تازہ بنانے کا تھا اس کے علاوہ کھانا بھی پر ہیز کا بنایا اس طرح روزانہ سات چیزیں بنانے کی مشقت، چار دوائیں اور تین وقت کا کھانا دارالافتاء کے ایک استاذ نے عرض کیا کہ یہ سب کام یعنی چاروں نسخ اور پر ہیزی کھانا بھی میں اپنے گھر میں تیار کرواؤں گا میری المیہ بھی اس خدمت پر بہت خوش ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ایسی خدمات تو دنیوی کاموں میں مشغول لوگوں سے لینی چاہئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کریں اور ادھر ہی زیادہ تو جہ رکھیں۔

### اطباء کے لئے اصلاح قلب کی دعاء:

ای عارضہ کے موقع پر کئی بہت مشہور اطباء اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرول نے علاج کرنے کی خواہش ظاہر کی حضرت اقد س نے فرمایا کہ ان ڈاکٹروں اور حکیموں کومیرے

**TO** 

قالب کے علاج کا جتنا اشتیاق ہے مجھے اس سے کئ گنازیادہ ان کے قلب کے علاج کی فکر ہے ، ان کے لئے اصلاح قلب کی دعاء کرتا ہوں۔

# (٢٥) تفييع وقت سے بحنے كانسخه:

اگر کوئی کسی ایسے کام کے لئے اصرار کرے جو آپ کی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ وہ کام نہ کرناچاہتے ہوں اور انکار کے باوجودوہ شخص اصرار ہی کرتاچلاجائے توردو قدح اور تضییع وقت سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ اسے یوں کہہ دیا جائے کہ غور کریں گے۔

# (١) "انشاءالله" كهنه كالميح موقع:

اس زمانہ کے بعض جہال نے یہ معمول بنالیا ہے کہ کسی سے وعدہ کرتے وقت ایفاء کا ارادہ نہ ہوتو "انشاء اللہ" کہہ دیتے ہیں یہ خداع یعنی فریب ہے اور حکم شریعت سے استہزاء ، اس لئے کفر کا خطرہ ہے۔ اس جملے کا سیح موقع یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کا عزم مصم ہو اور حتی المقدور کوشش بھی ہو پھر تو کل اور اللہ تعالی سے استعانت کے لئے انشاء اللہ کہا جائے۔ قرآن مجید سے اس کی چند مثالیں:

◄ ﴿ ولقد فتنا سليمن و القينا على كرسيه جسدا ثم
 اناب۞ ﴿ ٣٨-٣٨)

"اور ہم نے سلیمان کو (ایک اور طرح بھی) امتحان میں ڈالا اور ہم نے ان کے تخت پر (ایک ادھورا) دھڑ ڈالا پھر انہوں نے (اللہ کی طرف) رجوع کیا۔"

حدیث میں ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امراء لشکر پر ان کی کسی کوتا ہی جہاد پر خفا ہوئے اور فرمانے گئے کہ میں آج کی رات اپنی سو بیویوں سے ہمبسر

(77)

ہوں گا اور ان سے سومجاہد پیدا ہوں گے، فرشتے نے قلب میں القاء کیا کہ ''انشاء اللہ'' کہہ لیجئے۔ آپ کو کچھ خیال نہ رہا۔ چنانچہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس سے بھی ایک ناقص الخلقت بچہ بیدا ہواجس کے ایک طرف کا دھڑنہ تھا (شیخین وغیرها)

و اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربى لا قرب من هذار شدا (١٨) المراسيت وقل عسى الله على ا

"اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا۔ مگر اللہ کے چاہنے کو ملادیا کیجئے اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کاذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امیدہے کہ میرارب مجھ کو (نبوت کی) دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تربات بتادے۔"

"اور توجس وقت اپنے باغ میں پہنچاتھا تو تونے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور بدوں اللہ کی مدد کے (کسی میں) کوئی قوت نہیں۔"

# ك بيشه الله ير نظرر ب:

جب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، کوئی نعمت حاصل ہویا کوئی کام اللہ تعالیٰ لے لیس تولاحول ولا قوۃ الاباللہ کہا کریں ساتھ ہی اس کے عنی کا استحضار بھی کیا کریں کہ جو بچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے، ان کی رحمت ہے، انہی کی دشگیری ہے ور نہ بندہ کس قابل ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کتنی مشقت کا کام تھا کہ بھو کے ہیں اور



خندق کھودنے جیسی مشقت کا کام کررہے ہیں، بھوک کی وجہ سے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے بیٹ پر پھر باند ھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ پر دو پھر بند ھے ہوئے تھے اس کے باوجودیہ اشعار پڑھ رہے تھے ۔

والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا

"اگر الله جمیں ہدایت نه کرتا تو ہم کیے ایمان لاتے اور کیے اس کی عبادت کرتے۔"

الله تعالى الني بندول كے حالات بيان فرمار ہے ہيں:

﴿ وقالوا الحمدلله الذي هدبنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدبنا الله ﴿ ( ٢ - ٣٣ )

"وه کههرب بین که الله تعالی کی حمر به جس نے جمیں اس کی ہدایت دی اور جم ہدایت نہ دیتا۔" اور جم ہدایت نہ پاسکتے تھے اگر الله جمیں ہدایت نہ دیتا۔" جمیشہ ایسے مواقع پریہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیئں۔

### اہم بات کے تکرار کی وجوہ:

جب میں کسی بات کا تکرار کرتا ہوں ای مجلس میں یابعد میں تواس لئے نہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ یہ بات بتائی ہے یا نہیں، مجھے خوب اچھی طرح یادر ہتا ہے لیکن مخاطب کے بارے میں مجھے یہ خیال ہوتا ہے:

- شایدبات غور سے نہ سی ہو۔
  - 🗗 شاید پوری طرح سمجھانہ ہو۔
- 🗗 اوقع فی القلب ہوجائے اور بات کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے۔



اس کئے تکرار کرتا ہوں اور بہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بات کا تین بار تکرار فرما یا کرتے تھے۔

### شائل کوزائد بات بتانے کی وجہ:

جب مجھ سے کوئی بچھ پوچھتا ہے تو میں اس کے سوال سے بچھ زائد بات بتانے کی بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ مخاطب کے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ پوچھا تو آپ نے سوال کے جواب سے زائد بات بھی بتادی۔

## (m) انتخاب معالج کے بارے میں ہدایت:

دوسرے معاملات کی طرح علاج کے سلسلہ میں بھی دیندار معالج منتخب کرنا چاہئے، اگر خدانخواستہ اس سے فائدہ نہ ہو اور معالج بدلنا پڑے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دوسرامعالج پہلے سے دینداری میں کم نہ ہو، اس لئے کہ اگر اس سے فائدہ ہو گیا تو اس میں یہ قباحتیں ہیں:

- 🕜 دیندار پربے دین کی فوقیت۔
- 🗗 دینداروں کی حوصلہ شکنی اور بے دینوں کی حوصلہ افزائی۔
- ہے یہ قصہ س کر لوگوں کارجوع بے دین معالج کی طرف زیادہ ہوگا تو دیندار معالج کی بنسبت ہے دین کی شہرت، عزت اور مال میں ترقی ہوگی بالخصوص جب کہ دونوں معالج ایک ہی طریق علاج سے تعلق رکھتے ہوں تو دیندار اور بے دین کے در میان تقابل زیادہ واضح ہے اس لئے یہ زیادہ فہنچ ہے۔

(اس بارے میں حضرت اقدس کے ایک بہت ہی عبرت آموز معمول کی تفصیل جواہر الرشید جلد اول کے جوہرہ نمبر ۲۷ میں ہے۔جامع)

4

میری آواز بیٹھنے کے عارضہ کی خبر سن کر لندن سے فون آرہے ہیں کہ ہم نے بہاں ماہر ڈاکٹروں سے بات کرلی ہے، بہاں آجائیں۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں بہاں رہتے ہوئے بے دین معالج سے بچتا ہوں اور زیادہ اونچے علاج سے بھی احتراز کرتا ہوں تو وہاں کا فروں کے ملک میں کیسے جاسکتا ہوں؟ البتہ اگر میرے علاج کے خواہشمند ڈاکٹر اسلام قبول کر کے جہاد کے محاذ پر چلہ لگائیں پھر میرے علاج کے لئے بہاں آنے کی اجازت چاہیں تواس پر میں غور کرسکتا ہوں۔

(صدر امریکہ کاقصہ جواہر الرشید جلد اول کے جوہرہ نمبر ۳۹ میں دیکھیں۔ جائع)

(P) علاج کے فائدے:

- 🛈 سنت پرغمل۔
- 🗗 اینا احتیاج و افتقار ظاہر ہوتا ہے۔
- نائدہ ہویانہ ہودونوں صور تول میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھانے کا ذریعہ۔ فائدہ ہونے کی صورت میں:
- ادهرزیاده سے زیاده توجه کریں:

﴿ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم ﴿ ﴿ ۲۵-۴٠)

- 🗗 پیر سوچیں کہ ان دواؤں میں پیراٹر کس نے رکھا۔
- معالج کو ان دواؤل میں اس اثر کاعلم کس نے دیا۔ فائدہ نہ ہونے کی صورت میں:
- اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ اصل میں کار ساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔اسباب میں اثر رکھنا، مرض کی سیجے تشخیص پھر صحیح دواء کی تجویز پھر دواء کی تا ثیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے

**(\*)** 

اختیار میں ہے ۔

ازقضا سرگنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود از المیله قبض شد اطلاق رفت آب آش را مدد شد همچو نفت

سرکہ قاطع صفراء ہے گرجب اللہ چاہے توسرکہ سے صفراء اور بڑھنے گئے۔ روغن بادام کھانے اور بڑھنے گئے۔ روغن بادام کھانے اور مالش کرنے سے خشکی دور ہوتی ہے گرجب اللہ کا حکم ہوتو وہ خشکی کو اور بڑھانے لگتا ہے۔ ہلیلہ قبض کشاہے گرجب اللہ چاہے تو وہ اور زیادہ قبض کرنے اور بانی میں آگ بجھانے کی تأثیر ہے گرجب اللہ کا حکم ہوتو بانی بیڑول کا کام کرنے گئے آگ اور زیادہ بھڑکانے گئے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے

ازسبب سازیش من سودائیم وز خیالاتش چو سونسطائیم در سبب سازیش سرگردان شدم در سبب سوزیش نم حیران شدم

الله کی سبب سازی اور سبب سوزی سے عقل حیران ہے یہ باتیں عقل سے ماوراء ہیں۔

ا تکلیف پر صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجرماتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

"مؤمن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔" (تفق علیہ)

ورحقیقت یہ بھی مقام شکر ہی ہے۔حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

**(T)** 

"جبانسان پرکوئی مصیبت آئے تو اس پرتین شکرواجب ہیں: الحمد للداکہ یہ مصیبت دنیوی ہے دنی نہیں، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

﴿ الحمدلله! چھوٹی مصیبت ہے بڑی مصیبت نہیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں۔ بڑی مصیبتیں ہیں۔

الحمد للدا الله تعالى في مصيبت برصبرى توفيق عطاء فرمائى جزع وفزع سے حفاظت فرمائى - "

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایک بار چند رفقاء کے ساتھ کہیں تشریف لے جارہے تھے رائے میں اللہ تعالی عنه ایک بار چند رفقاء کے ساتھ کہیں تشریف لے جارہے تھے رائے میں ایک شخص پر گزر ہوا جو بہرا، اندھا، گونگا تھا اور جذام کی وجہ سے اس کی کھال بھی خراب ہور ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه وہاں رک گئے اور فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں:

﴿ ولتسئلن يومئذ عن النعيم ٥٠١-٨)

جب ہمارے ہاں پیشی ہوگی توہم نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ نعمتوں کا کیا شکر اداء کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفقاء سے پوچھا کہ کیا اس شخص سے بھی نعمتوں کے بارے میں سؤال ہوگا؟ ساتھیوں نے عرض کا کہ اس بے چارے کے پاس ہے ہی کیا، مال و منصب وغیرہ تو رہے الگ اس کے پاس تو دیکھنے، سننے اور بولنے تک کی صلاحیتیں نہیں حتی کہ اس کی کھال تک گلی سڑی ہے۔ کیا اس سے بھی سؤال ہوگا، یہ نہیں ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سؤال ہوگا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کھانے، پینے اور ان کی نکائی کے راستے اللہ نے بند نہیں کئے وہ صحیح ہیں یہ تو آپ نے ایک مثال بیان فرمادی ورنہ جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں۔

مزاج میں عجزو انکسار پیدا ہوتا ہے جس سے رجو عالی اللہ کی فکر بڑھتی ہے۔



ک تکلیف کی وجہ سے طبیعت میں حزن پیدا ہوجا تا ہے اور صاحب حزن اللہ کے قرب کاراستہ اتنی جلدی طے نہیں کریا تا۔ کاراستہ اتنی جلدی طے کرتا ہے کہ مفقود الحزن کئی سال میں بھی طے نہیں کریا تا۔ کا بقیہ لمحات زندگی کوغنیمت سمجھ کر آخرت کی طرف توجہ میں ترقی ہوتی ہے۔

#### الله علاج ميس غلو:

جولوگ علاج میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں ایسالگتاہے کہ گویاوہ اللہ تعالیٰ کامقابلہ کررہے ہیں۔

# الفظ "أنحضرت" كي تحقيق:

عام طور پردستور ہوگیا ہے کہ رسول اللہ کہنے کی بجائے "حضوراکرم" یا" حضور کریم" یا" آنحضرت "جیسے الفاظ لکھتے کہتے ہیں۔ لوگ اس طرح کہنے لکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت شان کے خلاف ہے اس لئے کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، ایسے الفاظ تو لوگ دین بلکہ دنیا میں بھی سب بڑے لوگوں کے لئے استعال کرتے رہتے ہیں فساق و فجار اور کفار کو بھی کہتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص رہی۔

### الفظ "سيدنا ومولانا" كى تحقيق:

درود شریف میں عام طور پریہ دستور ہوگیاہے کہ "سیدناو مولانا" لکھا اور کہاجاتا ہے حالانکہ یہ الفاظ بھی دین بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی سب بڑے لوگوں کے لئے بولے جاتے ہیں۔ ان القاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخصیص نہیں فاسق و فاجر بلکہ کافر کے لئے بھی استعال ہوتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامقام

77

تودوچیزوں میں ہے"رسول اور عبد کامل" چنانچہ تشہد میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ انہی دومقامات رفیعہ کاذکر ہے، اس لئے "سیدو مولی" کی بجائے "عبد ورسول" لکھنا اور کہنا چاہئے، درود شریف اس طرح پڑھنا چاہئے، اللهم صل علی عبد کورسولک محمد۔

## وس المل افتاء كے لئے بہت الم وصبت:

مستفتی کے بیان سے ہرگز متأثر نہ ہوں بلکہ اس کی ذہنیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کیا کریں۔ مفتی میں تقویٰ ہوتو اللہ تعالی ایسی فراست عطاء فرمادیتے ہیں کہ اس کے لئے یہ بچھ مشکل نہیں:

﴿ يايهاالذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴿ الله الله يتعالى الله تعالى محصتفتى كا تحرير و يكفته بى اس كى ذبنيت كا فورًا اندازه به وجاتا به الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ﴾ (٢-٣٢)

### (۳) اصلاح امت کی فکر:

حضرت اقدس جب اپنے شاگر دوں اور دوسرے ماتحت لوگوں کو بار بار کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں تنبیہ کے ساتھ یوں بھی کہتے ہیں:

«تم اپنی روش نه بدلومیں اپنی روش کیوں بدلوں - "

تم غلطی کرنا نہیں چھوڑتے تو میں تنبیہ کرنا کیوں چھوڑوں۔ جے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے منصب پرفائز فرمایا ہواس کے لئے لوگوں کی غلطیاں دیکھ کرخاموش رہناجائز نہیں تنبیہ کرتارہے، روکتاٹو کتارہے۔ حضرت حکیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"بيريرُ ابونا چاہئے ٹرا"



اور فرمایا:

"جوشنج اینے کسی مرید کو نالائق نه کہہ سکے اس مرید کو اس شیخ سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔"

میں بھی عوام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے کے بارے میں بار بارسلسل تنبیہات اس کئے کرتا رہتا ہوں کہ وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے تو میں اپنا کام کیوں چھوڑوں، لوگ میرے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں تومیں انہیں تنبیہ کرنا چھوڑ دوں گا۔

### ورت دنیوی باتوں سے تکلیف: الاضرورت دنیوی باتوں سے تکلیف:

اگر کوئی بلا ضرورت دنیوی کاروبار وغیرہ کی باتیں کرتا ہے تو مجھے اس سے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اس میں دوقیاحتیں ہیں:

- یہ اپنے بارے میں ظاہر کر رہا ہے کہ دنیائے مردار کا عاشق ہے اور گناہ کا اظہار مستقل گناہ ہے۔
  - 🗗 اس سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے۔
  - *ش حب د نیاکی دو شمین*:

ارشاد: مال ومنصب کی محبت جب ذراکم ہوتی ہے تو اہل شوت و اہل منصب و اقتدار کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور جب حب جاہ و مال میں طغیانی آجائے تو اہل شروت و اقتدار سے شمنی ہوجاتی ہے اور یہ خواہش ہونے لگتی ہے کہ یہ چیزیں اس کی بجائے میرے یاس ہونی چاہئیں۔

# ٣٩ حقيقي دوست کي پيجيان:

جوشخص کسی ہے محبت کا دم بھر تاہے مگر اس کے عیوب اور خامیوں پر اس کو مطلع



نہیں کرتانہ کسی قسم کی روک ٹوک کرتا ہے تو یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ یہ دوست کاخیر خواہ نہیں اس کے دل میں اپنے دوست کے لئے در دنہیں کیونکہ جس کے دل میں در دمحبت ہووہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔

### الله تعالى نے تصور كوحقيقت بناديا:

میں بچپن میں تصور ہی تصور میں دیکھا کرتا تھا کہ ذہشمنوں کی فوجوں پر جھبٹ کر انہیں تباہ کر رہا ہوں۔ بھی بمبار طیارے سے بہت تیزی سے غوطہ لگا کر شمن کی فوج کے بالکل قریب بہنچ کر انہیں بموں سے اڑا رہا ہوں، بھی بہت زبر دست گھوڑ ہے پر سوار ہوں اور شمن کی فوجوں کے اندر گھس کر انہیں تباہ کر رہا ہوں، بھی یوں خیال ہوتا تھا کہ میرے چوگر د شمن کی بہت بڑی فوجیں ہیں اور میرے جسم سے خود کار طور پر ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ نکل کر دشمنوں پر برس رہی ہے اور ان کے بڑنے اڑا رہی بیں۔

(بحد الله تعالی حضرت اقد س کے اس تصور کو الله تعالی نے حقیقت بنادیا۔ ساری زندگی الله کے دشمنوں کی خبر لیتے رہے پہلے تو زیادہ تر جہاد باللمان اور جہاد بالمال اور ذریعہ یہ کام کیالیکن اب الله کے فضل سے جہاد باللمان، جہاد بالقام، جہاد بالمال اور جہاد پر تحریض کے ساتھ ساتھ بالواسطہ جہاد بالسیف بھی کررہے ہیں کیونکہ حضرت اقد س سے تعلق رکھنے والے بے شار مجاہدین الله کے دشمنوں پر ہر طرف سے جھیٹ رہے ہیں اور چونکہ مرید کے اعمال کا ثواب شیخ کو بھی ملتا ہے اس طرح حضرت اقد س کو جہاد بالسیف کا ثواب بھی مل رہا ہے۔جامعی

### ا جهاد میں نقصان پر استغفار:

جہاد میں کہیں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوجاتا ہے کہ یہ میری کسی



کوتاہی کا نتیجہ ہے اس لئے استغفار کرتاہوں اور اپنی اصلاح کی فکر بڑھ جاتی ہے۔

## 😁 بر تنون کی پڑتال:

لوگ بر تنوں کا خیال آئیں کرنے اپنا برتن کہیں چلاگیا تو کچھ پتاہی نہیں رہتا گہ کدھر گیا اور کسی کا آگیا تو والیس کرنے کی فکر نہیں، اس سے بھی بڑھ کریے گناہ کرتے ہیں کہ اس برتن کو استعال بھی کرتے ہیں جو ناجائز ہے آئ لئے میں نے بیہاں دارالافتاء میں یہ دستور بنایا تھا اور ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا کہ روزانہ بر تنوں کی حاضری لگائیں کہ کوئی اندرونی برتن غائب تو نہیں اور کوئی بیرونی برتن بڑا ہوا تو نہیں اس طرح روزانہ بر تنوں کی حاضری کے نام سے بڑتال ہوتی تھی۔

## س نعمتول کے اظہار کی وجوہ:

میرے ساتھ میرے اللہ کی رحمت کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں میں انہیں زیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی دوہ جہیں ہیں:

- چھپانے کورب کریم کی نعمت کی ناقدری سمجھتا ہوں، یہ خیال اتناغالب رہتاہے کہ
   چھیانے پر گرفت کاشدید خطرہ ہوتاہے اس لئے اظہار پر خود کو مجبوریا تاہوں۔
- الله تعالیٰ کی ربوبیت کے ایسے حالات سننے والوں کو الله کی محبت، اطاعت اور اس یر تو کل میں ترقی ہو۔

میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہروقت مسرور و مخمور رہنے کے باوجود بتوفیقہ تعالیٰ خطرہ استدراج سے غافل نہیں، لاحول ولاقوۃ الاباللہ۔

### اصلاح امت کے دو طریقے:

التى سال كى عمر ميں حضرت اقدس كو آواز بيٹھنے كاعار ضه ہو گيا تھاجس كى نہايت ہى

72

عبرت آموز تفصیل رسالہ "تنبیهات" میں شائع ہو جی ہے۔ اہل سلسلہ کے لئے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ان ایام میں ہفتہ وار عمومی وعظ کی بجائے حضرت اقد س کے مواعظ کی کیسٹیں او مطبوعہ مواعظ سنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بعض عوام کی یہ خواہش سننے میں آئی کہ اس سلسلہ کی بجائے حضرت اقد س کے کوئی خلیفہ بیان کیا کریں تو عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس بارے میں حضرت اقد س نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح امت کے دو طریقے ہیں:

- عوام كے لئے عمومی وعظو تذكير بعنی بيان كامروجه طريقه-
  - € خاص اہل سلسلہ کے لئے خانقائی نظام۔

اہل سلسلہ کے لئے وعظ کے مروجہ طریقہ کی ضرورت نہیں بلکہ بإضابطہ اصلاحی تعلّق رکھنا، بتائے گئے طریق کار اور اس کے اصول وضوابط کی مکمّل پابندی کرنالازم ہے۔وعظ کے عام مروج دستور سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔

وعظ کے مروجہ طریقہ کے ذریعہ عوام کو وعظ و تذکیر کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم سے مجھ سے ہر موضوع پر اتناکام لیا ہے کہ کوئی ضروری بات باقی نہیں رہی سوچنے پر بھی کوئی الیں بات خیال میں نہیں آرہی جس کے کہنے کی ضرورت باقی ہو۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرہائیں اور تا قیامت صدقۂ جاریہ بنائیں۔اللہ تعالیٰ نے میرے یہ سب مواعظ کیسٹوں اور کتا بچوں میں محفوظ کرواد ہے ہیں مجھ سے استفادہ کی طلب رکھنے والوں کے لئے یہ کیسٹیں اور مواعظ کافی ہیں اس لئے یہاں یکی سنانے کا سلسلہ رہے گا اگر کسی کو براہ راست بیان سننے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہوتو وہ کہیں براہ راست بیان والی مجلس میں چلے جایا کریں مقصد تو دینی فائدہ ہے اس لئے جسے جہال براہ راست بیان والی مجلس میں چلے جایا کریں مقصد تو دینی فائدہ ہے اس لئے جسے جہال فائدہ ہو وہ وہیں تعلق رکھے۔ یہ تقصیل ان عوام کے لئے ہے جن کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں، اصلاحی تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ اصول ہے کہ اپنے صلح کے سواکسی۔ دوسری جگہ جانا جائز نہیں اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔

اصلاح کا اصل طریقہ ہی ہے کہ کسی ایک شیخ سے باضابطہ اصلاحی تعلّق رکھا جائے، عام وعظ و تذکیرسے بھی اصل مقصد ہی ہے کہ عوام میں کسی شیخ سے اصلاحی تعلّق رکھنے کاشعور بیدا ہو، اس کے بغیر مکمّل ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وعظ "بیعت کی حقیقت "غور سے بڑھیں۔

## الله فيض شيخ مين ترقى كانسخه:

● تصور شیخ ۔اس کامستقلاً مراقبہ نہ کیا جائے بلکہ امور ذیل کی پابندی سے یہ کیفیت بتدر تج خود بخود حاصل ہو جائے گی،اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اداء کر ہے۔

🗗 شیخ کے کمالات کوسوچا کرے۔

🕝 شیخ کے احسانات کو سوچا کرے۔

🕜 امور مباحہ وعادات طبعیہ میں شیخ سے موافقت کی کوشش کرے۔

بی سوچاکرے کہ شیخ کو مجھ سے محبت ہے۔

• فشيخ كوميرى اصلاح كى فكرب - 
• في المسيخ كوميرى اصلاح كى فكرب - 
• في المسيخ كوميرى المسيخ ك

میری اصلاح کے لئے شیخ کے برابر دنیا میں کوئی نہیں، اس عقیدہ کو سہل اور راسخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچے کہ میں نے اصول سلوک کے مطابق اس شیخ سے تعلق قائم کیا ہے، اس لئے منجانب اللہ میری اصلاح کے لئے ہی مقدرہ، ان الله الله الله الله میری اصلاح کے لئے ہی مقدرہ، ان الله الله الله میری احد المحسنین۔

◄ إطلاع وا تباع كى پابندى -

🗨 شيخ کي خدمت ميں حاضري کي ڀابندي۔

کام کرنے کا اصول:

قاعره جه مالايدرك كله لايترك كله

(79)

جو کام پورانه کیا جاسکتا ہوتو ایسے بھی نہیں کرنا چاہئے کہ پورے کا پورا چھوڑ دیں بلکہ جتنا ہوسکتا ہے اتنا کریں۔جواختیار میں ہواس میں غفلت نہ کریں اور غیراختیاری پرپریشان نہ ہوں ۔

لگا رہ ای میں جو ہے اختیاری نہ بچھے امراضتیاری کے پیچھے عبادت کئے جا مزا گو نہ آئے نہ آئے نہ آدھی کو تو چھوڑ ساری کے پیچھے

## ش غیرمعروف شخص سے دور رہیں:

ہروہ شخص جو کسی سلسلہ کی طرف منسوب ہو مگر اہل سلسلہ کے خواص بھی اسے نہ جانتے ہوں تو وہ قابل اعتبار نہیں اس سے بہت دور رہنا جائے۔

## الم مریضوں کوہسپتال لےجانے کی وجوہ:

ال زمانے میں مریضوں کو ہسپتال لے جانے کاجوعام دستور ہو گیاہے اس کی چار وجوہ ہیں:

- نام ونمود، لوگول کود کھانامقصود ہوتاہے کہ علاج پربہت پیسہ اڑارہے ہیں۔
- ☑ بخل کے طعنہ کاخوف، لوگ کہیں گے کہ بخل کی وجہ سے ہسپتال نہیں لے گئے گھر
  میں رکھ کرمار دیا۔
- مریض کو گھر میں سنجالنے میں مشقت ہوتی ہے اور مشاغل دنیویہ کا نقصان بھی، آج کا مسلمان اپنے عزیز کی تیار داری کے لئے مشقت اور دنیوی نقصان برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے اسے ہسپتال پہنچادیے ہیں۔ مغربی ممالک میں تو بڑھے خانے ہیں، بوڑھے والدین کو وہاں داخل کردیے ہیں بہاں بڑھے خانے نہیں تو

()

يهنجاؤهسيتال\_

ن سوچتے ہیں کہ مریض کو گھر میں رکھیں گے تو معلوم نہیں کب تک لٹکا رہے گا ' ہسپتال پہنچادوتو ادھریا ادھر کام جلدی نمٹ جائے گا۔

میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے اور پھر بہت تاکید سے وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کسی حال میں بھی ہسپتال نہ لے جائیں بلکہ گھر میں بھی بھی علاج پر اصرار نہ کریں، محبت کی حقیقت تو یہ ہے کہ راحت پہنچانے کی کوشش کی جائے مجھے علاج پر اصرار کرنے سے تکلیف ہوتی ہے خصوصاً او نچے علاج کا تو نام ہی من کر بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ جس اللہ نے مجھے اسی سال کی عمر تک او نے علاج کا جن بھی بھائے گا۔

تقریباً بچاس سال سے میرے اللہ کا میرے ساتھ یہ معاملہ رہاہے کہ گھر میں ہومیو بیتھی کی بہت تھوڑی میں دواؤں میں ذراساغور کرکے کوئی دواء کھالیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے شفاء عطاء فرمادیتے ہیں۔

# (۳) بے دین رشتہ داروں کی علیحد گی نعمت ہے:

جولوگ دین اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، گناہوں کی مجالس میں آنا جانا چھوڑتے ہیں ان میں ہے جن میں ابھی پختگی نہیں ہوتی وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح تو سب رشتہ دار چھوٹ جائیں گے۔ میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بے دین رشتہ دار مقاطعہ کرلیں تو اس پر دورکعت نفل بڑھا کریں یا کم از کم سات بار"الحمد للد" کہیں، کیوں ؟ ذرااس کی وجہ بھی سن لیں، بے دین لوگوں کے حالات تین سم کے ہیں:

• بعض لوگوں میں پچھ صلاحیت ہوتی ہے اور قبول کی توقع ہوتی ہے، انہیں دیندار بنانے کے لئے کوشش بھی کریں اور دعاء بھی کہ یا اللہ! تو انہیں بھی نفس و شیطان کے شرے بچالے۔



دوسری قسم یه که ان سے دیندار بننے کی توقع نہیں مگروہ آپ کو بے دین بنانے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں بے دین بننے پر مجبور نہ کریں:

#### ﴿لكم دينكم ولي دين ۞ ﴿ (١٠٩ - ٢)

آپ رحمٰن کے بندے بنے رہیں اور وہ شیطان کے بندے بنے رہیں، آپ کو شیطان کے بندے بنے رہیں، آپ کو شیطان کے بندے بننے پر مجبور نہیں کرتے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس پر اللّٰہ کاشکر اداء کریں۔

شددارنہ تودیندار بنتے ہیں اور نہ ہی آپ کو چھوڑتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ گئے رہتے ہیں کہ یہ کیوں رحمن کا بندہ بن رہا ہے اسے بھی اپنے ساتھ جہتم کی طرف گھیٹنا چاہئے اس کئے ہروقت کسی نہ کسی رشتہ دار کاڈنڈا آپ کے سرپر پڑتارہ کہ چھوڑو اس دین کو یہ کون سا دین ہے، شیطان کے بندے بنو شیطان کے، زبردسی آپ کو اپنی طرف کھینچیں۔

ال صورت میں بے دین رشتہ داروں کاعلیحدہ ہوجانا بہت بڑی نعمت ہے، یہ مقام شکر ہے اس پر "الحمد للد" کہا کریں۔ یااللہ اتیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ شیطان کے لشکر کے ان فوجیوں کو ایک ایک کرکے تونے مجھے الگ کر دیا۔

### ف المم نفيحت:

اگر کوئی حضرت اقدی سے نصیحت کی درخواست کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں: "اللہ سے اس کی محبت مانگا کریں۔"

#### (۵) مرض حسد کا علاج:

اگر کسی کے ساتھ بغض و عداوت ، حسد اور نفرت ہوجائے تو ان امراض کوختم



#### كرے كے لئے چاركام كريں:

اس کے لئے دنیاو آخرت کی بہتری کی دعاء کیا کریں۔

🗗 اس کی جائز تعریف کیا کریں۔

🗗 ہوسکے تو بتكلّف بدنی خدمت كياكريں۔

🕜 ہدایادیا کریں۔

ان تدابیرے حسد بغض وغیرہ امراض کاعلاج ہوجائے گا۔

# وه عالم بنن والول كوچند تفيحتين:

جوعالم بناچاہ وہ ان ہدایات برعمل کرے:

- کسی علم وعمل میں پختہ کار اور ماہر سے پوچھے کہ میر سے اندر عالم بننے کی صلاحیت ہے باہمیں؟جو طبیب حاذق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ السی بصیرت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ حالات و استعداد کا جائزہ لے کر تھرمامیٹرلگا کر بتادیتا ہے کہ صلاحیت ہے یا نہیں اگروہ کے کہ عالم بننے کی صلاحیت نہیں تو قوانین شرعیہ کا عام علم بہشتی زیور سے حاصل کریں۔
  - اگر طبیب باطن کے کہ عالم بننے کی صلاحیت ہے تو اولاً نیت درست کرے کہ خالص اللہ کے لئے یہ کام کرتا ہوں۔
    - 🕝 دوران تعلیم اصلاح نیت کامراقبه کرتاہے۔
  - اس کوشش اور محنت میں لگارہے کہ جس کام میں اللہ نے لگا دیا اس میں کوتا ہی نہ ہونے یائے۔ ہونے یائے۔
    - الله تعالى سے كاميانى كى دعاء كرتارہے۔
  - الله تعالی کی ہر سم کی نافرمانی سے بچے، جو مولوی الله کی نافرمانی سے نہیں بچتاوہ الله کا باغی ہے ایسا شخص دوسرول کو تو قوانین شریعت بتا تا ہے مگر خود ان پر عمل نہیں کرتا۔



آلات علم، اساتذہ، کتاب، علمی کاغذات، قلم، روشائی، تپائیال وغیرہ کا ادب کرے ورنہ علم کی دولت سے محروم رہے گا، استاذ کے ادب کابہت زیادہ خیال رکھے۔

میں مشلاً تدریس، افتاء یا تصنیف و تالیف و غیرہ۔

الله پر توکل کر کے اپنے کام س لگارہے کیونکہ جوشخص علم دین کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے لئے سبب معیشت ہی ہے، اب یہ سرکاری آدمی ہے اسے معاش کی فکر نہیں کرنی چاہئے اس کی معاش سرکار کے ذمہ ہے۔ تنخواہ وغیرہ سے بے نیاز ہو کر خدمت دین میں مشخول ہوجائے۔ (علماء کے استغناء کے حالات وعظ "محبت الہیہ "اور وعظ "علماء کامقام "میں پڑھیں۔ جامع)

# ۵ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں:

ملک الموت میرابہت گہرادوست ہے، اس سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے تھوڑی کا آہٹ ہوتی ہے تو بھتا ہوں کہ شاید دوست آگیا۔ اگر ملک الموت آگر بھے سے یہ کہ تمہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لو، اگر اللہ کا یابندوں کا کوئی حق رہ گیا ہو تو اداء کر لو تو ہیں جواب دول گا کہ ایک لمے کی مہلت بھی نہیں چاہئے کیونکہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں۔ بفضل اللہ تعالیٰ کوئی فرض اداء کر ناباقی نہیں، کیونکہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں البتہ جسمانی حقوق میں ابتلاء کے مواقع پیش آسے رہے ہیں، اپنی اولاد اور طلبہ کو بخرض اصلاح اور بعض غیر متعلق لوگوں کو بھی حیت دینیہ کے باعث زجرو تو بخ اور بعض مرتبہ جسمانی سزا کی بھی نوبت آئی، چونکہ ان مواقع میں ضرورت سے زیادہ شدت یا نفس کی آمیزش کا احتمال ہے اس لئے میں تو ملک الموت سے کہوں گا جاس سے حضرات سے معافی مانگ لی ہے۔ اس لئے میں تو ملک الموت سے کہوں گا جلدی لے چلورٹ لگالوں گا کہ بس جلدی لے چلوجلدی۔



#### ۵۵ شوق شهادت:

مرت سے شوق شہادت ہے لیکن سوچتا ہوں کہ اولاً تو آج کل جنگوں سے مقصود صرف دنیا ہے اعلاء کلمۃ اللہ مقصود نہیں، ثانیاً محاذ جنگ پر بھی لوگ اللہ کی نافر مانی سے نہیں بچتے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اس لئے اللہ تعالی سے کہتا ہوں کہ شوق شہادت تو ہے مگر موقع کیا ہو۔ بھی خیال آتا ہے کہ بنصر اللہ تعالی میراقلم تو زندیقوں، کافروں، ملحدوں اور بے دینوں کے خلاف تلوار سے بھی زیادہ چلتا ہے ہوسکتا ہے کہ آئ سے مجھے شہادت کادرجہ مل جائے۔

(یہ اس وقت کی بات ہے جب افغانستان میں جہاد شروع نہیں ہوا تھا۔ اس محاذ کے کھلنے کے بعد حضرت اقد س نے جہاد کے کئی سفر کئے ایک بار قندھار میں حضرت امیرالمؤنین سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ مجھے ایک جہال میلہ دے کر محاذ پر بھیج دیں ہزاروں و شمنوں کو جہتم رسید کرنے کے بعد شمن کی طرف سے آنے والے کسی گولے کے ذریعہ اللہ تعالی مجھے جنت میں پہنچادیں گے، حضرت امیرالمؤمنین نے فرمایا کہ آپ کی دعائیں کافی ہیں، لڑنے کے لئے آپ کے شاگرد اور آپ کے بیچ موجود ہیں یہ طالبیان آپ کے بی حجری ہے ہیں۔ جامع)

## ۵ بچه دین فطرت پر بیدا هوتا ہے:

ایک مولوی صاحب کی تین سالہ بچی نے والد کی ڈاڑھی کوہاتھ لگاکر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہاڈاڑھی ہے اس پروہ بچی کہنے لگی کہ بہت اچھی لگتی ہے ای کے لئے بھی لادیں ۔ یہ قصہ سن کرمیرے ذہن میں فورًا یہ حدیث آگئ:

مُ الله الله الله الله الله على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه



#### اويمجسانه 🅻 (تفق عليه)

ہر پچہ اللہ کی محبت یعنی دین اسلام کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے پھر والدین اس کو یہووں کو فاسق بنادیتے ہیں۔ آج کل کے فاسق والدین بچوں کو فاسق بنادیتے ہیں۔ آج کل کے فاسق والدین بچوں کو فاسق بنادیتے ہیں۔ پچہ پر ماحول کا اثر ہوتا ہے چھوٹی تی بچی کو ڈاڑھی کتنی اچھی لگتی ہے کہ والدہ کے لئے لانے کو کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالی اس بچی کا بچھ شعور آج کے بے دین مسلمان کو دے دیں۔ آج کا مسلمان تو کہتا ہے کہ ابو کا چہرہ بھی ای جیسا ہونا چاہئے۔ قاضی احسان شجاع آبادی نے قصہ بیان فرمایا کہ میرے گھر میں ایک مسئر آگئے میں اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ رور ہا تھا مسٹر نے کہا کہ مولانا یہ کیابات ہے کہ ہم اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں تووہ چپ ہوجاتا ہے رونا بند کر دیتا ہے لیکن مولویوں کے بچے ان کی گود میں آکر بھی روتا بھی روت درہتے ہیں؟ اس پر میں نے مسٹر سے کہا کہ اصل میں بچہ جب آپ کی گود میں ہوتا کہ وہ جواتا ہے کہ ای کی گود میں ہوتا کہ وہ جاتا ہے کہ بید ابو ہے ابو آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ای کی گود میں ہوتا کہ وہ جاتا ہے کہ بید ابو ہے ابو ہیں اور مولوی کی گود میں آکر بچہ اس لئے چپ نہیں ہوتا کہ وہ جاتا ہے کہ بید ابو ہے ابو ہیں ہوتا کہ وہ جاتا ہے کہ بید ابو ہے ابو ہیں نہیں ہوتا کہ وہ جاتا ہے کہ بید ابو ہے ابو ہیں ہوتا کہ وہ جود ودھ پلائے لگا۔

### ( ذاتى مكان:

کسی نے حضرت اقدی سے کہا کہ آپ بھی کوئی پلاٹ خرید کر اپناذاتی مکان بنوا لیس، حضرت اقدی نے فرمایا کہ مجھے مکان کی ضرورت نہیں البتہ ایک ۲×۲فٹ کے مکان میں جانے کا شوق ہے اور وہاں تو آپ لوگ خود مجھے چھوڑ کر آئیں گے۔انثاء اللہ تعالیٰ وہاں بہت مزے ہول گے اوپر سے تو وہ ۲×۲فٹ نظر آئے گالیکن اندر سے انشاء اللہ تعالیٰ دہاں بہت وہ گاجس میں بہت عالی شان باغ ہوں گے، وہاں ذکر ودعاء بھی کرتے رہیں گے۔



#### ۵۵ متنی بنانے کی درخواست:

کسی نے حضرت اقدی سے درخواست کی کہ مجھے اپناتینی بنالیں، حضرت اقدی نے ارشاد فرمایا کہ بیہاں میرے پاس جتنے بھی طلبہ ہوتے ہیں وہ سب میرے متبنی ہی ہوتے ہیں۔

## ۵۸ قرب کی حقیقت:

کسی نے حمرت اقد سے درخواست کی کہ حضرت اپنے فارغ اوقات میں مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت اقد س نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی رہیں ہر حال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رهیں، اللہ تعالیٰ کی ہرسم کی نافرمانی سے بجیس تو بس یوں مجھیں کہ میرے ساتھ ہی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب نہ تو نسب کے اعتبار سے بنہ ہی مکان کے اعتبار سے بلکہ قرب کی حقیقت اطاعت ہے، جتنا گناہوں سے بے گا تناہی قرب حاصل ہوتا جائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نسب کے اعتبار سے بیٹا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو شے نہمیں مطلوب ہے بعنی ایمان وہ اس میں نہیں۔ ای طرح زوجہ نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام سے کتنا قرب مکان واتصال حاصل تھا مگر اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب، ابوجہل اور ابولہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب نسبی و مکانی حاصل تھا لیکن یہ قرب ان کے سی کام نہ آیا اس کئے کہ ایمان و اطاعت نہیں۔ مشرکین مکہ نیک کام بھی کرتے تھے، بیت اللہ میں جاتے تھے عبادت کرتے تھے نبین اللہ تعالی نے اس کو بعد شار کیا ہے قرب نہیں۔ میں جاتے تھے عبادت کرتے تے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت دور ہیں۔ مکانی قرب حاصل ہونے کے باوجود اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت دور ہیں۔

**%** 

ایک شخص بیت اللہ سے بہت دور ہے، نہیں جاسکتا، لیکن گناہوں سے بچتاہے تو بعد مکانی کے باوجود اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ جس وقت ہندوستان میں انگریز اپنے قدم جمار ہاتھا تو علاء دیوبند نے انگریز کے خلاف علم جہاد اٹھایا حضرت حابی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے، آخر میں آپ مکہ مکرمہ بجرت فرما گئے تھے حضرت حابی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ سناہے کہ شریف مکہ (اس وقت کا حکمران) انگریز کے دباؤ میں آکر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گا آپ نے فرمایا:

کا حکمران) انگریز کے دباؤ میں آکر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گا آپ نے فرمایا:

دل بدست آور که هج اکبر است از براران کعبه یک دل بهتر است کعبه بن گاه خلیل آزر است دل گزرگاه جلیل آکبر است دل گزرگاه جلیل آکبر است

الله ك سأته الياقرب حاصل موليا -

دل کو قبضہ میں لاؤکہ بیہ اللہ کی نافر مانی کی طرف بال برابر متوجہ نہ ہوختی کہ ساری دنیازور لگالے مگردل میں اس کی نافر مانی کاخیال بھی نہ گزرے، اگردل بن جائے تو بہی حج اکبر ہے۔ جج کی بھی روح بہی ہے، جعشق محبوب کا مظہر ہے اصل مقصد رضائے محبوب سے۔ جس دل میں اللہ کے حسن کا پر تو ہوجائے اس کا کعبہ سے افضل ہوناواضح ہے۔

میں ایک بارگروالوں کی روضہ اقدی پر حاضری کے لئے ایسے وقت کی تلاش میں رہا کہ مردول سے اختلاط نہ ہو گر ایسا موقع نہ مل سکا تو میں نے انہیں مسجد سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے مواجہہ کرکے گھڑا کیا اور کہا کہ یہاں سے سلام پڑھیں۔ مسجد میں غیر محارم سے اختلاط کی وجہ سے ہم نہیں گئے وہاں مسجد

(M)

ے باہر گھڑے ہوکر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ یا اللہ! ہم آئی دور سے صرف تیرے لئے آئے ہیں اور یہاں آئی دور تیرے حکم کی تعمیل میں ہی گھڑے ہوئے ہیں۔ بحد اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسائین عطاء فرمایا کہ میں خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ غرضیکہ اللہ ک نزدیک قرب مکان، زمان اور نسب کا اعتبار نہیں بلکہ اطاعت کا اعتبار ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہے خواہ وہ دنیا کے سی بھی خطے میں رہتا ہو۔ اطاعت کرتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہے خواہ وہ دنیا کے سی بھی خطے میں رہتا ہو۔

#### ۵۹ معمولات کا ناغہ سخت مضرب:

جب کسی دن حضرت اقد س کی تلاوت باقی ہوتی ہے تو عصر کے بعد بیان شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ آج میری تلاوت باقی ہے اس لئے بات مخضر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تبانے سے دومقصد ہوتے ہیں:

● معمولات کی پابندی کی عادت ڈالیں، کسی معمول کاکسی بھی صورت ناغہ نہ ہونے پائے اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر اسے پورا کریں کیونکہ ناغہ سے سخت نقصان ہوتا ہے۔

۲ کبھی دواء کی مقدار کم کردی جاتی ہے لیکن قوت بڑھادی جاتی ہے۔ مخضر بات ہے

 زیادہ اثر لینے کی کوشش کریں۔

## 👽 غير مقلدين كوجواب:

ٹورنٹومیں ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ بیہاں غیر مقلدیہ کہتے ہیں کہ سیجے بخاری میں ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ بیہاں غیر مقلدیہ کہتے ہیں کہ سیجے بخاری میں ایڈ تعالی کاعمل منقول ہے کہ وہ تشہد میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تصیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فقیہہ تھیں، اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ غیر مقلدین خود تو ایک عورت کی تقلید



كررب بي اور بمين امام اعظم رحمه الله تعالى كى تقليد سے روكتے ہيں۔

دوسری بات یہ کہ غیرمقلدین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نقل روایت پراعتاد کرتے ہیں اور ہمیں امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی نقل احادیث کو قبول کرنے سے روکے ہیں حالانکہ امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوسال پہلے گذر سے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کوبارہ سوسال تک حکومت عطاء فرمائی وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کوبارہ سوسال تک حکومت عظاء فرمائی وہ اس میں جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی وہاں قضاۃ کے فیصلے امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوتے تھے، آپ کے شاگرد امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی القضاۃ بعنی پوری دنیا کے سب سے بڑے جے شے۔ عدالتوں کے فیصلے فقہ حنیٰ کے مطابق ہوتے تھے، دوسرے تینوں نداہب بھی تھے لیکن فیصلے فقہ حنیٰ کے مطابق ہوتے تھے اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کے صحیح ہونے کا جومعیار مقرر فرمایا ہے وہ ائمہ حدیث رحمہم اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بہت بلند ہے۔

# ال غيرعالم كي تصنيف ريهناجائز نهين:

ارشاد: کتاب بہترین ساتھی ہے بشرطیکہ اس میں آپ کے دین یادنیا کاکوئی نفع ہو۔ عام طور پر لوگ کتاب کے انتخاب پر توجہ نہیں دیے جو کتاب ہاتھ لگی پڑھ لی یہ طریقہ بہت خطرناک ہے مثال کے طور پر کوئی کتاب پڑھ لی غیر مقلدین کی اور کوئی کتاب احناف کی پڑھ لی، اس سے ذہن المجھن کاشکار ہوجا تا ہے۔ بھی کسی ملحد کی کوئی بات دل کولگ گئ تو ایمان ہی خطرے میں پڑگیا۔ اس لئے بہت تاکید سے وصیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا کسی سے اصلاحی تعنق ہو تو وہ شنے سے پوچھے بغیر کوئی کتاب نہ دیکھا کریں اور جن کاسی سے اصلاحی تعنق نہیں وہ اتناخیال ضرور رکھیں کہ صرف اپنے مسلک کے عالم کی کتاب پڑھیں کسی غیر عالم کی کتاب بڑھیں کہ صرف اپنے مسلک کا عالم بھی مستند اور محق و محقق پڑھیں کسی غیر عالم کی کتاب بڑھیں کسی غیر عالم کی کتاب بڑھیں کہ مرف اپنے مسلک کا عالم بھی مستند اور محق و محقق

**(2)** 

ہو۔ یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ حفاظت دین کے لئے کسی سے اصلاحی تعلّق رکھنا ضروری ہے۔

الله عبادات کے عدم قبول کے خطرہ کے وقت دعاء:

اگربھی عبادات کی عدم قبول کاخطرہ غالب آجائے توبوں دعاء کیا کریں:

"یا اللہ تونے اپنی مخلوق میں کوئی کریم ایسا پیدا نہیں فرمایا جو بھیک کا پیالہ تو

دے دے لیکن اس میں خیرنہ ڈالے، یا اللہ! تو توکر یموں کو پیدا کرنے
والا ہے تونے عبادت کا ظاہر دے دیا تو گویا بھیک کا پیالہ عطاء فرما دیا اپنی
رحمت ہے اس میں خیر بھی عطاء فرما دے یعنی قبول فرما ہے یا اللہ! جب
تیری مخلوق میں کوئی ایسا کریم نہیں تو تیری شان کرم سے بعید ہے کہ پیالہ
تودے مگر اس میں خیر نہ ڈالے۔"

## الوگول کی عقیدت پردعاء:

میں جب لوگوں کی بہت عقیدت و محبت دیکھتا ہوں تو یہ دعاء کرتا ہوں:
"اللہ تعالیٰ ان کے حسن طن وحسن عقیدت کو حقیقت بنا دیں کہیں خدا نخواستہ ایبا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے الٹا لٹکادیا جائے اور یہ عقیدت مند تماشادیکھیں:

ربلاتخزنييوم يبعثون-"

"ميرے رب إمجھے بروز قيامت رسوانه كيجيو-"

الله وطن کے لئے کمانے کی فکر:

جیے جیسے عمرزیادہ ہورہی ہے بارباریہ مثال سامنے آرہی ہے کہ جیسے کوئی وطن سے

21)

دور کمانے گیا ہو اس کے باہر قیام کی مدت جیسے کم ہوتی جائے گی اسے وطن کے لئے کمانے کی فکر بڑھتی جائے گی۔

### الله كشف قبور كامراقيه:

حضرت اقدس نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کشف قبور کا مراقبہ تادوں آپ سے مردے باتیں کرنے لگیں؟ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا تو حضرت اقدس نے فرمایا:

"آپ محاذ پر چلے جائیں شہید ہوجائیں گے، آپ کو قبرستان میں داخل کردیں گے تو آپ کو کشف قبور ہوجائے گا اور مردے آپ سے باتیں کریں گے۔"

### ولا مخالفین کے ساتھ معاملہ:

الله تعالی جن حضرات کوخدمات دینیہ کے لئے منتخب فرمالیتے ہیں وہ مخالفین کے اعتراضات کے جواب کی اعتراضات کے جواب کی طرف متوجہ ہونے میں یہ نقصان ہیں:

- مخالف مجھے گاکہ اس کی چوٹ بہت زبر دست بڑی ہے جس کی شدت ہے آپ بلبلا اٹھے اس بروہ خوش ہوگا۔
- جود ماع، وقت اور قلم آپ خدمات دینیه پر صرف کررہے تھے اس میں سے بہت بڑا
  صہ اعتراضات کے جواب کی طرف خرچ کریں گے، سوچئے! آپ نے اپنا کتنا بڑا
  نقصان کیا۔
- کالف آپ کے اس نقصان کو دیکھ کر خوش ہوگا اس لئے کہ اس کا تو مقصد ہی کیی ہے کہ آپ کی خدمات دینیہ کانقصان کرے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگیا تووہ اپنی

اس مہم کو اور زیادہ تیز کرتا چلاجائے گا اور اگر آپ ادھر توجہ نہیں کریں گے تو وہ اپنی کوشش کو نا کام سمجھ کر مالیس ہوکر، خائب و خاسر ہوکر، ذلیل ہوکر خود ہی خاموش ہوجائے گا۔مخالفین کے اعتراضات سے کان بند کر کے اپنے کام میں لگے رہیں کے

خلقے لیں دیوانہ و دیوانہ بکارے «مخلوق دیوانہ کسی بہت اہم کام میں مخلوق دیوانہ کے بیچھے بڑی ہوئی ہے اور دیوانہ کسی بہت اہم کام میں مشغول ہے۔"

چشم بند و گوش بند و لب ببند "آنگه بندر که اور کان بندر که اور لب بندر که - "

اگر کسی نے خط میں کوئی اعتراض لکھا اور جواب کے لئے لفافہ بھی بھیج دیا تو خط پر کھے بھی نہ لکھیں و لیسے ہی واپس کر دیں ، سلام کاجواب بھی نہ لکھیں مُتعنّت کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ، یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ اعتراض ذاتی نوعیت کا ہو ، نظم سے متعلّق نہ ہو ، اگر نظم کے بارے میں ہو تو اسے اس طرح جواب دینا چاہئے: "اللہ تعالی نے ہمیں جو علم ، جو عقل ، جو تجربہ اور جتنی استطاعت عطاء فرمائی ہے ہم اس کے مطابق کام کررہے ہیں ، اگر آپ کاعلم ، آپ کی عقل ، آپ کا تجربہ اور استطاعت ہمیں مل جو آتی تو ہم آپ کے خیال کے مطابق کام کرتے۔"

مخالفین کے اعتراضات کے فائدے:

- ان پر غور کریں اگر واقعۃ اپنی کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی اصلاح کریں۔اگر غلطی علانیہ تھی تو اس سے تو بہ واصلاح کا بھی اعلان کریں۔
- عقیدت مندول کی مدح و ثناء سے عجب پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کے مقابلہ میں مخالفین کے اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں تو ذہن کا توازن بر قرار رہتا ہے، خطرہ عجب سے حفاظت ہوجاتی ہے۔



کمی اور محقق کے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اعتراضات کی کثرت اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے آپ کو اپنے ایسے جلیل القدر بندول کی فہرست میں داخل فرمالیا۔

## ع الله كم بالسيف مونے والا يريثان نهيس موتا:

ایک باریہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک پر اچانک کوئی زبر دست دورہ پڑا انہیں بقائی ہسپتال میں داخل کروادیا۔ میں نے فون پرڈاکٹرسے کہا کہان کاذراخیال رکھیں توڈاکٹرنے بہت عجیب جواب دیا کہنے لگے:

"جب مریض کو ہسپتال میں پہنچادیا جاتا ہے تو وہ ہسپتال میں سیف (محفوظ) ہوجاتا ہے اس کے بعد کسی کے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں رہتی جوہوناہو گاہوجائے گا۔"

ڈاکٹر کے اس جملہ کامیرے قلب پر بہت اثر ہوا میں اسے باربار سوچتار ہتا ہوں اور دوسروں کو بھی بتا تارہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر کے ہاں سیف ہونے کے بعد کوئی پریشانی کی بات نہیں رہتی توجو اللہ کے ہاں سیف ہوجائے وہ کیسے پریشان ہوسکتا ہے جبکہ ڈاکٹر کا علم ناقص، قدرت ناقص، محبت ناقص اور حکمت ناقص اس کے برعکس اللہ تعالی کاعلم کامل، قدرت کامل، محبت کامل، حکمت کامل۔

# (۱۸) شیر کو دهمکی:

ایک بچ کاوالد اے حضرت اقد س کی خدمت میں لایا اور کہنے لگا کہ اسے بیداری میں شیر نظر آتا ہے یہ اس سے ڈر کر بہت روتا ہے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ حضرت اقد س نے بچے سے فرمایا کہ اب جب بھی شیر نظر آئے تو اسے کان سے پکڑ کر میرے پاس لاؤ پھر دیکھئے میں اس کا کیا بناتا ہوں۔ دوسرے روز جب وہ بچہ کولائے تو بتایا کہ اسے پھر



شیر نظر نہیں آیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا گھر میں روزانہ تین باربہت زور سے للکار کر یکارا کرو:

"او شیرا ادهر آنجھے کان ہے پکڑ کر حضرت اقدی کی خدمت میں لے چلوں گا پھردیکھئے تیراکیابناتے ہیں یہ عمل ایک ہفتہ کر کے مجھے تائیں۔" اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب شیر بھی نظر نہیں آتا۔

## و ديوكا كان پيركرلائين:

کسی نے حضرت اقدس کو بتایا کہ اسے بیداری میں دیو نظر آتا ہے اور وہ بہت بڑا، لمبا، کالا، ہیبت ناک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سامنے جوبہت بڑی بلڈنگ اسے انگلی کا ذراسا اشارہ کر دول تو یہ بلڈنگ گرجائے گی۔ حضرت اقدس نے اس شخص سے فرمایا:

"اس د يو كاكان پكر كرمير بياس لاؤ-"

اس نے کہا کہ وہ تو بہت لمباہے اس کے کان تک میراہاتھ کیسے پنچے گا۔حضرت اقدس نے فرمایا:

"اے ڈانٹ کر کہو کہ اپنا کان مجھے بکڑاؤوہ اپناکان بکڑوادے گا، کان سے پکڑاؤرمیرے پاس لاؤ۔" پکڑکر میرے پاس لاؤ۔" بھروہ دیونہیں آیا۔

# ﴿ رَكِين لباس:

میری بالکل نوعمری کا قصہ ہے تقریبًا اب سے بچبین سال پہلے میں موزے لینے ایک دوکان پر گیا۔ دوکاندار نے رنگین اور مقش موزے دکھائے میں نے کہا یہ توزنانہ ہیں وہ کہنے لگے آج کل توزنانہ مردانہ سب ایک جیسے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ زنانہ مردانہ صور تیں توسب ایک جیسی ہو، گئی تھیں اب ترقی کر کے موزے بھی ایک جیسے ہوگئے اللہ رحم فرمائے، یہ خیال بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر کسی زمانے میں پورالباس ،ی زنانہ مردانہ ایک جیسا ہوجائے گا مرد رنگین کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب جب میں مردول کے رنگین کپڑے دیکھتا ہوں تو مجھے اپناوہ پرانازمانہ اور اس د کاندار سے بات چیت یاد آجاتی ہے۔ جومرد رنگین کپڑے پہنتے ہیں اس کی دود جہیں ہو سکتی ہیں:

● زینت، شرعًا وعقلاً به نظریه غلط ہے، زینت توسفید لباس میں ہے وہ سنت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو چیززینت ہے مسلمان کی نظر میں وہ زینت کیوں نہیں؟

🗗 رنگین لباس اختیار کرنے کی دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جلدی میلانہیں ہوتا۔ یہ بھی شرع وعقل دونوں کے خلاف ہے۔اگر تورنگین لباس پر داغ نہ بڑتا یامیل کو قبول نہ کرتالعنیاس کے اندرمیل نہ جاتی تو پھر تو کوئی بات بھی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس یر دھے بڑتے ہیں، میل ان میں جاتی ہے مگر دھے یا میل نظر نہیں آتے تو ان لوگوں کے نظریہ کا حاصل یہ ہوا کہ یہ میل کچیل سے بچنانہیں چاہتے بلکہ اپنے جسم کے ساتھ جمع ر کھنا چاہتے ہیں، میل کو اپنے لباس میں جمع رکھنے کی محبت ہوگئ ہے، جیسے بعض لوگ دانتوں کوصاف نہیں کرتے لیکن لوگوں کی نظرے دانتوں کی میل کوچھیانے کے لئے یان کھاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتاہے کہ چندروز میں دانت خراب ہوجاتے ہیں مسوڑھے گل سر جاتے ہیں۔عقل کی بات تو یہ ہے کہ میل سے بیخے کی کوشش کی جائے جہاں ذرا ی میل آئے فورًا صاف کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ان لوگوں کی حماقت کہ بیخے اور صاف کرنے کی بجائے رنگین لباس بہن کر اسے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔سفید لباس پہنناسنت بھی، زینت بھی اور اس میں صفائی بھی کہیں ذراساد ھبہ لگ جائے تو فورًا نظر آئے گاصاف کردیں گے۔جولوگ رنگین لباس اس لئے پینتے ہیں کہ میل اور داغ دھے نظرنہ آئیں ویسے خواہ کتنی ہی میل جمع ہوجائے اگر ان کا ہی نظریہ رہے کہ

داغ دھے نظر آئیں توصاف کئے جائیں ورنہ یو نہی رہنے دیں تو اس ہے حسی کا اثریہ ہوگا کہ نظر تو دل کے داغ دھے بھی نہیں آتے تو ان کو دور کرنے کی بجائے بس بی سوچیں گے کہ جب نظر نہیں آتے تو جو بچھ بھی دل میں کاٹھ کباڑ ہے رہنے دو۔ان لوگوں کوغلاظت، نجاست، کثافت سے بچنے کی فکر نہیں، جمع رکھنے سے محبت ہے،ان کا دماغ اس سے مانوس ہوگیا ہے۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بھنگی کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بھنگی عطار کی دوکان کے قریب سے گذرا اس کو عطر کی خوشبو آئی تو ہو بہوش ہوا اس کے بھائی کو علم ہوا اس کے بوش ہوگی، طبیبوں نے کوشش کی علاج نہ ہوسکا اس کے بھائی کو علم ہوا اس نے اس کی ناک کے قریب یا خانہ کیا تو وہ ہوش میں آگیا۔

#### لطيفه:

میرے لباس میں توخوشبوہوتی ہے۔

رحضرت اقدس کالباس خوشبوسے اتنامعطر ہوتا ہے کہ جہاں سے گذر جائیں دیر

تک خوشبومہ کتی رہتی ہے ایک بار ایک بہت بڑے صنعت کار حضرت اقدس کے
کمرے میں آئے، اس وقت کمرے میں بخور کی خوشبومہ کہ رہی تھی، وہ کمرے سے
نکل کر کھلی فضاء اور ہوا سے گزرتے ہوئے بہت دور اپنے گھر پہنچ تو گھروالے بہت
حیرت سے پوچھے لگے کہ ایسی بہترین خوشبو آپ کو کہاں سے ملی ؟ جامع)
میری خوشبوسے بہوش نہ ہو جائیں اس لئے دور کمین لباس والے ایک ساتھ رہا کریں تاکہ
میری خوشبوسے اگر ایک بے ہوش ہوجائے تو دوسرے کا کیڑا اس کی ناک کے پاس
میری خوشبوسے اگر ایک بے ہوش ہوجائے تو دوسرے کا کیڑا اس کی ناک کے پاس
کر دیاجائے تاکہ دونوں کی بدیومل کر غالب آجائے اور وہ ہوش میں آجائے۔

(ك دوامور بركوتابى كااحساس:

میں جب دوچیزوں پرغور کرتاہوں توخود کو کوتاہ محسوس کرتاہوں:

- الله تعالیٰ نے نہی عن المنکر کی مجھے جتنی استطاعت عطاء فرمائی ہے میں اس کے مطابق عمل نہیں کریاتا اس سے استغفار کرتا ہوں۔
- تعلاج کے سلسلے میں احباب کے اصرار پر اپنے نظریئے پر قائم نہیں رہ سکتا اس سے تعاوز ہوجا تاہے۔

#### (ع) بركام مين لذت:

جب انسان کے قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہوجائے تو پھر اسے ہر کام میں مزا آتا ہے وہ ہر حالت میں خوش رہتاہے اس کادل سرور سے بھرار ہتاہے ۔

سروڑ سروڑ سروڑ سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور

بحد الله تعالیٰ میں جو کام بھی کرتا ہوں مجھے اس میں بہت مزا آتا ہے، کھانے پینے میں، ذکر و تلاوت میں، علمی کاموں میں خاص طور پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف قلم چلانے میں بہت مزا آتا ہے اور جب پوری دنیا پر ایک اللہ کی حکومت قائم کرنے کے کیے میدان جہاد میں ضرب و حرب اور بزن و بکش کے معرکہ کا تصور آجاتا ہے تو میرے سرور کا کچھ نہ یو چھے ۔

پہنچی اپی نظریں سکر میں تا لامکاں دیکھیں اب تویہ منظر تقریبًا ہروقت سامنے رہتاہے

ای کا اب تو نقشہ جم گیا ہے میری آنھوں میں
ای کو تک رہا ہوں میں نگاہیں ہوں جہاں میری
اس وقت آتی سال کی عمر میں بھی جوانی جوش مار رہی ہے، تصور ہی تصور میں بھی ہوائی جوش مار رہی ہے، تصور ہی تصور میں بھی ہمبار طیار سے پر اور بھی بہت زبر دست گھوڑ ہے پر سوار ہوکر اللہ کے دشمنوں کو اڑارہا ہول، گھوڑ ابھی کیسا ہ

مر مفر مقبل مدبر معا

"باربار بہت حملے کرنے والا، بہت بھاگنے والا، بیک وقت آگے بڑھنے والا اور پھر جھیٹنے کے لئے پیچھے کو پلٹنے والا۔" گویا اس کی شان ہے ہے ۔

> جھیٹنا بلٹنا بلی کر جھیٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

> > عشق کا معیار:

فرمایا: اگر الله کی محبت کے جذبات احکام شریعت سے متجاوز ہونے لگیں تو بیعشق جھوٹا ہے ورنہ سچا۔

## ( نیند موت کی بہن ہے:

نیند موت کی بہن ہے اس لئے میں جب شیح کو بیدار ہوتا ہوں تو بیدار ہونے کی دعاء کے علاوہ کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ جب قبرسے آٹھیں گے تو فراً پڑھیں گے: اشھد ان لا اله الا الله و اشھد ان محمد اعبدہ و رسولہ صلی الله علیہ و سلم۔

### ۵ دنیوی تعمیس ذراییهٔ مقصود بین:

دنیامقصود نہیں آخرت مقصود ہے اس لئے دنیوی نعمتیں مقصود نہیں بلکہ ذریعۂ مقصود ہیں بعنی آخرت بنانے کا ذریعہ ہیں۔ جب قلب میں اس بات کا استحضار رہے گا تو انسان نعم دنیا میں بقد رضرورت ہی مشغول ہو گا اور جو ان نعمتوں کو ہی مقصود ہم کھ کر ان میں لگارہے گا اس کے دنی امور مغلوب ہو جائیں گے اور مقصد فوت ہو جائے گا،



جیسے کھانے کے ساتھ چٹنی مقصود نہیں بلکہ اشتہاء بڑھانے کاذر بعہ ہے، اگر کوئی اس کو کھانے کے طور پر استعال کرنے لگے تو انتزیاں گل جائیں گی صحت تباہ ہوجائے گ، ایسے ہی دنیا کی مفرحات میں احتیاط ہے کام لینا چاہئے ایسانہ ہو کہ غلو کا شکار ہوجائے اور دل ود ماغ پر بھی مسلّط رہنے لگیں، اگر غلونہ ہوا اعتدال میں رہ کر نعمتوں کو استعال کیا تو یہ سب چزیں ثواب میں لکھی جائیں گی اور ذریعۂ آخرت بنیں گی۔ ان نعمتوں سے آخرت بنیں گی۔ ان نعمتوں ہے آخرت بنیں گی۔ ان نعمتوں ہے آخرت کیے بنتی ہے:

- لغم دنیا کے چار درجات ہیں:
- ضرورت، جولوازم زندگی میں سے ہواس کے نہ ہونے سے ضررلاق ہو، جیسے بقد ر کفایت طعام ولباس وغیرہ۔
- ☑ حاجت، جس کے نہ ہونے سے ضرر تو نہ ہولیکن گزارہ مشکل ہو، جیسے قدر کفایت
   سے زائد حاجات میں کام آنے والی چزیں۔
  - 🕝 آسائش، حاجت سے زائد آرام وراحت کی چیزیں۔
  - 🕜 زیبائش یا آرائش، صرف زیب وزینت کی چیزیں۔

نعمتوں کے ان چاروں درجات کو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں اس کے لئے یہ تر پھلا استعال کریں:

ی ترمیں لگارہتاہے، اللہ تعالی نے جس کویہ نعمیں عطاء فرمادیں وہ ان پر اللہ تعالی کا کرمیں لگارہتاہے، اللہ تعالی نے جس کویہ نعمیں عطاء فرمادیں وہ ان پر اللہ تعالی کا شکر اداء کرے کہ الحمد للہ! ضرورت و حاجت پوری ہوگئ اس رب کریم کی طرف متوجہ ہوجائیں اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ آسائش اور زیبائش و آرائش سے دل و دماغ میں سرور پیدا ہوتا ہے، سکون و فرحت حاصل ہوتی ہے، اسے بھی آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنائیں کیونکہ مقصودیہ نہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ ہیں کہ جسم کوراحت و فرحت حاصل ہوبلکہ مقصود یہ کہ اس راحت و فرحت کے ذریعہ آخرت کے کام زیادہ سے زیادہ کئے جائیں



انسان کاجسم اس کے لئے سفر آخرت کی سواری ہے سواری چوکس ہو اور لگام صحیح طریقے سے ڈالی ہوئی ہو توسفراچھا گذرتا ہے۔

- تعتوں کو تعم سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں، جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے گ نافرمانیاں چھوٹتی جائیں گیاور آخرت کی نعمتوں میں ترقی ہوتی جائے گی۔
- سے یہ سوچاکریں کہ دنیا کی نعمتیں غیرا ختیاری ہیں۔ بہت می نعمتیں توالیم ہوتی ہیں کہ جن کی خواہش کرتے کرتے انسان قبر میں چلاجا تاہے وہ نعمتیں اسے حاصل نہیں ہوتیں اور اگر حاصل ہو بھی جائیں توصاف نہیں بلکہ مکدر ہیں، ہر نعمت کے ساتھ کچھ تکلیفیں بھی ہیں تو الیبی چیزوں کے ساتھ کیاول لگانا اس کی بجائے آخرت کی نعمتوں کا شوق اور ہوس پیدا کریں۔ ان سلسلے میں تین کام کریں۔ ہوس پیدا کریں۔ ان سلسلے میں تین کام کریں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد یہ سوچیں کہ دنیوی نعمتیں مقصد نہیں بلکہ آخرت بنانے کا صبح بیدار ہونے کے بعد یہ سوچیں کہ دنیوی نعمتیں مقصد نہیں بلکہ آخرت بنانے کا
- خ بیدارہوئے کے بعدیہ سوچیں کہ دنیوی سمیں مقصد ہیں بلکہ احرت بنائے کا ذریعہ ہیں اس لئے آیندہ آخرت بنانے میں غفلت نہیں کروں گا۔اسے مشارطہ کہتے ہیں۔
- دن میں وقفہ وقفہ سے اس استحضار کو تازہ کریں بعنی دن بھر صبح والے مشارطہ کی نگرانی کریں۔اسے مراقبہ کہتے ہیں،اس کے لئے اندھیرا کرکے سرچھکا کر ہیٹھنا ضروری نہیں بلکہ جو بھی کام کررہے ہوں اس کے دوران ہی بس ذراذ ہن کو اس طرف متوجہ کرلیں۔
- رات کوسونے سے پہلے سوچیں کہ صبح جومشار طہ کیا تھا اس کا کیا بنا، پوراہوا توشکر اداء کریں سات بار الحمد لللہ کہیں اور اگر کمی ہوئی ہوتو استغفار کریں اسے محاسبہ کہتے ہیں۔
  - (الم) انسان کی رہائش کے چار مقامات: انسان کی رہائش کے چار مقامات ہیں:

(P

#### ال مال كاييك ﴿ ونيا ﴿ ونيا ﴿ قبر ﴿ حشر (جنت ياجبتم)

اول مقام پر راحت حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ دوسرے مقام پر کسی حد تک راحت حاصل کرنا انسان کے اختیار میں ہے وہ ایسے کہ گناہ چھوڑ دے تو دنیا میں راحت ملے گئسی حد تک اس لئے کہا کہ ہوسکتا ہے بظاہر دیکھنے میں تارک گناہ کسی پریشانی میں نظر آئے لیکن اس پریشانی میں بھی اس کے دل میں سرور ہوگا، اس کا دل پریشان نہیں ہوگا اسے طبعی پریشانی کہتے ہیں، اس دنیا میں مکمل راحت بندہ کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالی فرمارہے ہیں:

#### ﴿لقدخلقنا الانسان في كبد ﴿ (٩٠- ٣)

تیسرے اور چوتھے مقام پر راحت حاصل کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جو بھی ایمان لے آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اسے دنیا میں بھی ایک حد تک راحت ملے گی اور پھر راحت خالصہ موت کے بعد قبر میں اور حشر میں حاصل ہوگی۔

شوق وطن اور شوق موت یول پیدا کریں کہ جن مقامات میں راحت آپ کے اختیار میں نہیں ان میں سے ایک تو گذر چکا دو سرا گذر تا جارہا ہے تو جن مقامات میں راحت حاصل کرنا اختیاری ہے ان کے لئے خوب خوب کوشش کریں۔ گناہوں کاسب سے پہلا حملہ انسان کی عقل پر ہوتا ہے، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی کہ انسان جانتا ہے دنیا فانی ہے بیمال کی راحت غیر اختیاری اور اس کا حصول غیر بقینی ہے بیمر بھی دنیا سے دل لگائے بیٹھا ہے اور جس کی راحت اختیاری اور بقینی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش سے بے بروا ہے۔

### وظائف اور تعویز کی حقیقت:

د نیوی مقاصد کے لئے وظائف اور تعویذ کی حقیقت دعاء سے زیادہ کچھ نہیں۔

جب تک گناہ نہیں چھوڑتے اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملے گا اگر ان وظیفول اور تعویذ وں سے کوئی پریشانی سامنے آجائے اور تعویذ وں سے کوئی پریشانی سامنے آجائے گی یہ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے نافر مان کو بھی بھی سکون سے نہیں رہنے دول گا:

ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربلم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك التك أيتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى وكذلك نجزى من اسرف ولم يؤمن بأيت ربه ولعذاب الاخرة اشدو ابقى المرابع الاحرة اشدو ابقى المرابع الم

"اور جوشخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے تکی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کرکے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ اے میرے رب! آپ نے مجھ کو اندھا کرکے کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا، ارشاد ہوگا کہ ایسے ہی تیرے پاس ہمارے احکام پنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، اور ایسے آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور ایسے آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، اور ایسے آج تو صدسے گذرجائے، اور اینے رب ای طرح اس شخص کو ہم سزادیں گے جو صدسے گذرجائے، اور اینے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا سخت اور بڑا در بڑا۔"

( جہاد کا پیغام امت مسلمہ کے نام:

﴿ وقتلوهم حتى الاتكون فتنة ويكون الدين كله لله

(**r**9-**1**)

"اور ان سے قال کروحی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور پورا دین اللہ کا



ہوجائے۔"

المن مات ولم يغزولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق المرامى

"جوشخص الیی حالت میں مراکہ اس نے نہ بھی جہاد کیا اور نہ ہی اس بارے میں بھی بچھ سوچاوہ نفاق کے شعبہ پر مرا۔"

من این علم و فراست باپر کابی نمی گیرم که از نیخ و سپربیگانه سازد مرد غازی را بغیر نرخ این کالا بگیری سود مند افتد بغیر مؤمن دیوانه ده ادراک راژی را

"جوعلم وفراست مرد غازی کوتیخ وسپرسے برگانه کردے، میرے نزدیک اس کی قیمت گھاس کی خشک پی جتنی بھی نہیں۔ پوری دنیا کی دولت لٹاکر اس خزانے کو حاصل کرلے تو بھی سوداستاہے، مؤمن دیوانه کی ضرب سے ان مولویوں کو بھی سبق پڑھاد وجوبزعم خود امام رازی ہے بیٹے ہیں۔"

#### ( فرازهی سے محبت:

میں ڈاڑھی سنوار نے کو بہت اہمیت دیتا ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کو اور فرشتوں کو بہت بیاری ہے اک وجہ سے میں اپی ڈاڑھی کو چومتا بھی
ہوں۔ جب اللہ کو یہ صورت پیند ہے تو اس کا اہتمام کیا کریں ڈاڑھی کو سنوار اکریں۔
یہ سوچیں کہ ڈاڑھی مونڈ نے والے کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ گدھے کی دم جیسی شے کو
ایک بیالی میں گھماتے ہیں بھر اس دم کو منہ پر پھیرتے ہیں اور بھر آئینے میں دیکھ کر
دونوں گالوں اور ٹھوڑی کی جانبوں میں ہاتھ بھیر کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب مکمل
عورت بن گئے۔



الله كاشكر اداء كياكري كه اس نے مردانه شكل عطاء فرمائی اور اس سے محبت عطاء فرمائی ، اسلام کی دولت عطاء فرمائی اور اسلام کے طور طریقوں سے محبت عطاء فرمائی۔ فرمائی۔

### ڈاڑی کی مقدار:

ایک بار مسجد حرام میں ایک شخص کو دیکھا اس کی ڈاڑھی ناف سے بھی نیچے تھی وہ اسے گود میں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا میں نے سمجھا کہ کوئی کپڑار کھا ہے۔ ایسا ہی دو سراقصہ کسی نے بتایا کہ کسی مسجد کے وضو خانے پر ایک شخص اپنی ڈاڑھی دھورہا تھا جب اس نے اسے نچوڑا تو بازوکی پوری لمبائی تک اسے لے گیا، اتنی لمبی ڈاڑھی رکھنا تھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے کہ ایک مٹھی سے زائد کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مٹھی سے کم کرنا بالا تفاق حرام ہے۔

### (1) ایک مشت ڈاڑھی رکھنا فرض ہے:

ڈاڑھی کوسنت کہناٹھیک نہیں کیونکہ سنت کامطلب لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کرلیا تو ثواب ہے اور چھوڑنے پر گناہ نہیں۔ ایک مشت ڈاڑھی رکھنا واجب ہے کہنا ہوں کہ عوام واجب کا درجہ فرض سے کم سمجھتے ہیں حالانکہ عملی لحاظ سے یہ دونوں برابر ہیں واجب کو چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا فرض کو چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا فرض کو چھوڑنے کا گناہ بھی ڈاڑھی رکھنا فرض ہے کم کرنا یا منڈ انا حرام ہے اور کھلم کھلا حرام کام کرنا علانیہ بغاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿كلامتيمعافي الاالمجاهرين ﴾ (تفقعليه)

میری ساری امت قابل عفو ہے، اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہیں کہ وہ بڑے سے

10

بڑا گناہ معاف فرما دیں لیکن علانیہ گناہ کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی کیونکہ یہ اللہ کے باغی ہیں۔

# (A) الله سے الله كوما نكنے والے كم بين:

الیے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ سے اللہ کو مائلیں یعنی اللہ کی محبت و تعلق ۔

کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے

میں تجھ سے ہوں یارب طلبگار تیرا
ہے جنت کی نعمت تو سب میرے سر پر
میسر ہو اے کاش دیرار تیرا

سلطان محمود کے دو مرے وزراء کو ایاز پر حسد تھا، ایک بارسلطان نے ان وزراء پر ایاز کامقام ظاہر کرنے کے لئے تمام وزراء کی دعوت کی پھر سب سے کہا کہ آج میں نے تمہارے لئے شاہی خزانے کھول دیئے جووز پر بھی جتنالینا چاہے لے جائے، سب وزراء جلدی جلدی اٹھے اور خزانے اٹھانے شروع کر دیئے لیکن ایاز خاموش بیٹھے بادشاہ کامنہ تکتے رہے، بادشاہ نے کہا کہ ایاز آآپ بھی اٹھیں کچھے لیس تو انہوں نے اٹھ کر بادشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور کہا کہ مجھے تو یہ چاہئے۔ دو سرے وزراء نے جو ممل کیا اس میں کنی شفتیں ہیں:

- 🚺 انتخاب کی مشقت اور محنت۔
  - انتخاب يرصرف وقت۔
- اٹھاکرلے جانے کی مشقت۔
  - 🕜 حفاظت کی فکر۔
  - 🍪 ختم ہوجانے کاخون۔

اس کے برعکس ایاز کی فراست نے انہیں پانچوں مشقّتوں سے آزاد کر دیا کہ جب

(77)

باد شاہ ہی اپناہے تو کسی چیز کی فکر نہیں۔اییا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوجائے،اللہ کی محبت،اس پر تو کل اور اس کی رضامل جائے توسب کچھ مل گیا ۔

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب فلک میرا زمیں میری

# (٩٣) حاضرغائب تك دين كى بات يهنجائے:

انسانوں کی دوشمیں ہیں:

الغائب كالحاضر: مجلس ميں تو موجود نہيں ہوتے مگر شوق اور فكر اتنى كه حاضرين سے پوچھ ليتے ہيں حتى كہ تصديق بھى كر ليتے ہيں كہ اس شخص نے جو بات بتائى ہے وہ ٹھيك بھى ہے يانہيں يعنی بالواسطہ سن كر بلاواسطہ اس كى تصديق كر ليتے ہيں۔

الحاضر کالغائب: یعنی مجلس میں تو موجود مگرذ ہن اور فکرو توجہ کہیں اور ہے۔ جب کوئی مجھے اپنے بارے میں یہ بتا تاہے کہ وہ مجلس میں حاضر نہیں ہوسکے مگر کسی

جب بون معلوم کرلیا تو اس شخص کی فکر اور توجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے،ایسا ہونا بھی چاہئے، گھر کاجو فرد بیان سننے آئے وہ از خود اہل خانہ کو بیان میں سنی ہوئی باتیں بتائے اور چاہئے، گھر کاجو فرد بیان سننے آئے وہ از خود اہل خانہ کو بیان میں سنی ہوئی باتیں بتائے اور گھر کے لوگ اس سے اہتمام و شوق سے پوچھنے کی کوشش کیا کریں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ ليبلغ الشاهد الغائب ﴿ ( بخارى)

"حاضرغائب كويهنچائے\_"

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں دو بھائی تھے، ان کامعمول یہ تھا کہ وہ کھیتی بھی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دل کی کھیتی بھی کہے تھے۔ انہوں نے باری بنار کھی تھی کہ ایک دن ایک

کام کرے دوسرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور وہاں جو دین کی باتیں سنے وہ آکر بھائی کو بتائے ، اگلے دن دوسرے کی باری ہوتی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی معمول تھا۔

## اسباب كى حقيقت بهجانے كانسخه:

لوگ صرف اسباب کی کامیانی کو دیکھتے ہیں ناکامی کو نہیں دیکھتے حالانکہ اسباب کی ناکامی کے واقعات بھی کچھ کم نہیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ۔اگر کامیانی اور ناکامی دونوں پر نظررہ تو اسباب کی حقیقت واضح ہوجائے کہ ان میں اثر رکھنایانہ رکھناسب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، عام مسلمان اس حقیقت کو سمجھتے تو ہیں مگر دلوں میں رائے نہیں، اس کا استحضار نہیں۔ یہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے اس کو سوچتے رہنے سے یہ حقیقت دلوں میں اثر جائے گی، رائخ ہوجائے گی، مثال کے طور پر علاج اور کسب معاش وغیرہ میں کامیانی کو دیکھتے ہیں ناکامی کو نہیں دیکھتے۔

### ه تلاوت قرآن کے دو طریقے:

سمندرے انتفاع کے دوطریقے ہیں:

- € سطح سمندر پرسیرو تفریح۔
- 🗗 بذراجه غوطه زنی اخراج جواهر-

اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوطریقے ہیں:

- 🗨 روانی اور تسلسل سے پڑھنا، یہ گویاسمندر کے اوپر کی سیر ہے۔
- و قرآن مجید میں غورو فکر، تفکر و تذہر، یہ اخراج جواہرہ، تلاوت میں دونوں طریقے اختیار کیا کریں۔

### (٨) وصيت كابيغام علماء امت كے نام:

دنی لحاظ سے کسی مشہور شخصیت کے انتقال کے موقع پر رنج وغم اور مناقب شائع کرنے کادستور ہے، میں اس کی بجائے یہ وصیت کرتا ہوں:

### 🛈 نسخه صبروسکون:

﴿ ان لله مااخذوله ما اعطى وكل شيء عند الله باجل مسمى ﴾ (نالَ)

"بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے لے لیا اور اس کا ہے جو کچھ اس نے دیا اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کاوقت معین ہے۔"

#### 🕜 درس عبرت:

درد انگیزی کی بجائے ایسے سوان کے سے عبرت حاصل کرکے اپنی حیات کے بقیہ کھات کو غنیمت بچھتے ہوئے اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اپنی مساعی اور جدوجہد کو تیزکر دیں، باہمی اختلافات کو بھلا کر سب متحد ہو کر دنیا سے فستی وفجور، منکرات وبدعات کو مٹانے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے جہاد میں زیادہ سے زیادہ حصہ لئیں۔

میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ میرے انتقال کے موقع پر اظہار رنج وغم اور رسمی تعزیت کی بجائے میرا بھی مضمون زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے۔

## اطن کا اثرظاہر پر ہونا لازم ہے:

جس شخص کاباطن نیک ہو اس کا اثر ظاہر پر ہو نالازم ہے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ظاہر پر اسلام کا اثر نظر نہیں آتا تو کیا ہوا ہمارے دل میں تو ایمان کامل موجود



ہے یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے دل بن جائے اور ظاہر نہ بنے یہ ہوہی نہیں سکتا اس کے برعکس جو حالت ہے وہ کلیہ نہیں یعنی کسی کا ظاہر اسلام کے مطابق دیکھ کریہ یقین نہیں ہوسکتا کہ اس کا باطن بھی صحیح ہے۔باطن کا اثر ظاہر پر ہونالازم ہے مثال کے طور پر اگر زمین زر خیز ہوگی تو اس کے اوپر سبزہ ہونا ضروری ہے، اس کے برعکس زمین کے اوپر سبزہ نظر آرہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ زمین اندر سے بھی زر خیز ہویہ فریب ہوسکتا ہے جس کی کئی صور تیں ہیں:

- (مین کے مالک نے کاغذیا بلاٹک کے بڑے بڑے پودے بنوا کر زمین میں گاڑ
   دیئے ہوں مصنوعی پودے تو آج کل ایسے آرہے ہیں کہ دیکھ کر بالکل بتاہی نہیں چلتا کہ
   واقعۃ اصلی ہیں یامصنوعی۔
  - اصل بودول كو مملول مين لگا كرزمين پرركه ديايا انهيس زمين مين وفن كرديا۔
- ترمین میں تھوڑی تھوڑی دورگڑھے کھود کر اس میں کسی بہترزر خیزز مین کی مٹی لا کر ڈال دی اور اس میں پودے لگادیئے۔
  - 🕜 پوری زمین پرپانچ چهه ایخ زر خیزمنی ڈال دی اور اس میں کوئی فصل اگادی۔

زمین پر سبزه دیکھ کریے یقین نہیں کیاجاسکتا کہ زمین زر خیزہای گئے جانے والے زمین کو دو تین ہاتھ کھودتے ہیں وہاں سے مٹی نکال کر اسے گیلے میں ڈال کر کوئی چیز لگاتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ زمین زر خیزہ یا نہیں۔ میں زمینوں کا بھی اسپیشلسٹ ہوں اسپیشلسٹ ، زمین اگر واقعۃ زر خیزہ تو اس کا ظاہر اچھا ہونا ضروری ہے اگر ظاہر اچھا نہیں توبہ یقینی دلیل ہے کہ اس کا باطن بھی اچھا نہیں ، یہ ناممکن ہے کہ او پر تو پھھ پیدا نہیں ہو اور اندر سے زر خیز ہو البتہ ظاہر کا درست ہونا باطن کے درست ہونے کی دلیل نہیں ، ہوسکتا ہے کہ ظاہر درست ہو اور باطن اس سے کہیں زیادہ خراب ہو، ظاہر درست ہوگیا ہو گرمعلوم نہیں دل کیسا ہے ، دل میں مال کی محبت ، جاہ کی محبت ، عجب ، کبر، حسد ، ریاء وغیرہ کس حد تک ہیں۔ ایک عجیب دعاء ہے مانگا کریں :

﴿اللهم اجعل سريرتي خيرامن علانيتي واجعل علانيتي صالحة﴾ (الحزبالأظم)

"یا الله! میرے باطن کو میرے ظاہر کی بنسبت زیادہ نیک بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک بنادے۔"

ظاہر صالح بن جائے اور باطن اس سے بھی زیادہ صالح بن جائے۔ ظاہر درست ہونے پرمطمئن نہیں ہونا چاہئے بلکہ باطنی اصلاح کی طرف توجہ ہونی چاہئے ای طریقے سے کسی دوسرے کا ظاہر درست دیکھ کریے نہ جھیں کہ یہ توبہت بڑاولی اللہ ہے اور سارا پھھا اس کے سپرد کرکے اس کے مرید بھی ہوگئے، ہوسکتا ہے جس کوولی اللہ سمجھ رہے ہوں اس میں ایمان بھی نہ ہو، فاسق وفاجر ہونا تور ہی الگ بات یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کا فر ہوکا فر موافر ہونا تور ہی الگ بات یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کا فر ہوکا فر سے کا فرول ہزارول ایسے واقعات موجود ہیں کہ مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے کئے کا فرول نے بزرگول کی صورت اختیار کرلی بظاہر بہت بڑے ولی اللہ بہت مشہور بزرگ بعد میں معلوم ہوا کہ کا فرول کا جاسوس تھا۔

غالبًا حضرت مولانا محمرقاً ممانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے بزرگ پیدل ج کے لئے تشریف لے جارہے ہیں اور ایسے عابد ہیں کہ ہردس قدم پر دو نفل پڑھتے ہیں مولانا کو ان سے ملاقات کرنے کاخیال ہوا معلوم ہوا کہ فلال جگہ پر ہیں، جب وہ وہال پنچے تو پتا چلا کہ وہاں سے آگے جاچکے ہیں۔ حضرت نانو توی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قد مول کے نشانات دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو جہاں اس شخص نے نماز پڑھی تھی وہاں اس کے سجدہ کے نشان ویکھ کر فرما دیا کہ یہ بزرگ نہیں ہوسکتا اس لئے کہ اس کے ہاتھ کانوں کے برابر نہیں تھے۔ وہ بزرگ بھی اتنا بڑا بنا ہوا تھا کہ نماز مصلے پر نہیں زمین پر پڑھتا تھا، فرمایا کہ یہ کیسا بزرگ ہے جو سجدہ ہی سنا کہ ہردس سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ سجدہ کامسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدہ میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رہیں جیسے تکمیرہ تحریم کہتے وقت ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا کہ ہردس

قدم پر دور کعت نفل پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات میرے دل میں ڈالی دی کہ یہ بزرگ نہیں ہوسکتا، بزرگ ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے ہے تو کوئی وغاباز ہی كرسكتاب بعديس خيال آياكه حضرت مولانا محمرقاتم نانوتوى رحمه الله تعالى بهت برك بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے ول میں یہ بات ڈال دی یقیناً ان کے ول میں بھی ڈالی ہوگی وہ پہلے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بزرگ نہیں ہوسکتا مگر اور زیادہ تصدیق کے لئے یالوگوں کی ہدایت کے لئے سوچاہو گا کہ اس کے پاس جانا چاہئے۔ بعد میں پتا جلا کہ وہ کافرتھا اور کفار کا جاسوس تھا۔ ایسے کافربھی گذرے ہیں کہ سالوں مسلمانوں میں بہت بڑے مشہور خطیب رہے تاہی نہ چلا کہ یہ کافر ہیں لوگوں کو نمازیں بڑھاتے رہے، وعظ کرتے رہے اور تھے کا فر۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ظاہری صورت دیکھ کریہ بھی یّانهیں چل سکتا کہ مسلمان بھی ہے یانہیں کہیں بھیڑیئے نے بھیڑی کھال تو نہیں پہن رکھی، جیسے دیندار انجمن والے (اس کی تفصیل حضرت اقدس کے رسالہ "بھیڑی صورت میں بھیڑیا" میں دنیمیں ۔ جامع) مختصرًا یہ کہ اگر کسی کاظاہر درست ہو تو پیہ نہ سمجھ لیں کہ پیہ یقیناً کوئی ولی اللہ ہے، وہ فاسق، فاجر بلکہ کا فربھی ہوسکتا ہے، ظاہرے وھوکہ نہ کھائیں ہاں البتہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی کا ظاہر درست نہیں اور وہ یہ کہے کہ اس کا باطن اچھا ہے تووہ جھوٹ بولتاہے، جس کاباطن درست ہوتاہے اس کاظاہر درست ہونالازم ہے یه ہوہی نہیں سکتا کہ باطن کا اثر ظاہر پر نہ ہو۔

## ◊◊ الله كافضل اور نعمت:

﴿ ولكن الله حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم وكره اليكم الكفرو الفسوق و العصيان اولئك هم الرشدون فضلامن الله و نعمة والله عليم حكيم (٣٩-٨٠٥)

الله تعالى نے اپنی رحمت سے ایمان اور اعمال صالحہ کو تہمارے ولوں میں محبوب بنا



دیاہے، دل میں ان کی رغبت اور حلاوت پیدا ہوگئ ہے، نیک کام کرتے ہوئے مزا آتا ہے اور نہ کرنے سے دل پریشان ہوتا ہے:

#### ﴿ وزينه في قلوبكم

ایمان اور ایمان سے متعلقہ اعمال کو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کی زینت بنادیا ہے قرآن مجید میں تولفظ "ایمان" ہے لیکن میں ساتھ ساتھ "اعمال صالحہ" بھی کہہ رہا ہوں کہ دل میں ایمان اور اعمال صالحہ کو مزین کر دیا یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایمان وہی قبول ہوتا ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں اگر اعمال صالحہ نہیں تو ایمان اس قابل نہیں کہ اسے ایمان کہا جائے چہ جائیکہ وہ محبوب بھی ہواور دل کی زینت بھی ہے وہ ایمان تو بالکل ہی ناکارہ ہے۔ دوسری دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے وہ یہ کہ اس جملے سے آگے فرمایا:

#### ﴿ وكره اليكم الكفرو الفسوق و العصيان

اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت پیدا فرما دی، بہال صرف یہ نہیں فرمایا کہ کفرے نفرت بلکہ فرمایا کفرسے بھی نفرت اور برے اعمال سے بھی نفرت۔ تو معلوم ہوا کہ جومرغوب اور محبوب چیزیں ہیں وہ بھی ان کے مقابلہ میں آگئیں جسے ایمان مرغوب ہے اسے اعمال صالحہ بھی مرغوب ہیں اور کفرسے نفرت ہے توبرے اعمال سے بھی نفرت ہے:

#### ﴿ اولئكهم الرشدون

صرف ہیں لوگ ہیں جونیک ہیں، اولئک ھم الرشدون کے یہ عنی نہیں کہ یہ نیک ہیں بلکہ اس کے معنی نہیں کہ مرف ہیں نیک ہیں جن کی حالت یہ ہو کہ نیک اعمال کی دلوں میں رغبت، شوق، حلاوت، لذت اور برے اعمال سے دلوں میں نفرت ہو۔ یہاں دوسری آیات اور احادیث کے تحت تھوڑی ہی وضاحت ہوتی ہے وہ یہ کہ

یہاں نیک لوگ انہیں فرمایا جن کے دلوں میں برائیوں سے نفرت پیدا ہوجائے اس
سے کامل نیک مراد ہیں، جب انسان کامل نیک بن جاتا ہے تو اس کے قلب میں
برائیوں سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے جبتم سے بچنے کے لئے اتی نیکی ضروری نہیں جبتم
سے بچانے والی نیکی کیا ہے کہ اگرچہ دل میں برائی کی رغبت رہے مگراس سے بچارہ
اس برائی کا ارتکاب نہ کرے توجبتم سے نی جائے گا۔ بدنظری کودل چاہتا ہے مگراللہ
کے خوف سے نظر کو جھکادیتا ہے توجبتم سے نی گیا، غیبت کرنے سننے کو، جھوٹ بولنے
کودل چاہتا ہے مگراللہ کے خوف سے نہیں کرتا جبتم سے نی گیا۔ سو ایک نیکی ہے جبتم سے
چاہتا ہے مگراللہ کے خوف سے نہیں کرتا جبتم سے فی گیا۔ سو ایک نیکی ہے جبتم سے
چاہتا ہے مگراللہ کے خوف سے نہیں کرتا جبتم سے فی گیا۔ سو ایک نیکی ہے جبتم سے
چاہتا ہے مگر کامل نیک کب بنتا ہے جبکہ دل سے برائیوں کی رغبت ہی نکل جائے بلکہ
بیجتا ہے مگر کامل نیک کب بنتا ہے جبکہ دل سے برائیوں کی رغبت ہی نکل جائے بلکہ
نفرت پیدا ہوجائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ایسے کا ملین میں داخل فرمالیں۔
اللہ تعالی کاکر م دیکھئے قدم قدم پردشگیری فرماتے ہیں آیت کے شروع میں فرمایا:

#### ﴿ ولكن الله حبب

یعنی تمہارے دلول میں جو ایمان اور اعمال صالحہ کی محبت اور حلاوت ہے اور برائیوں سے نفرت ہے یہ تم نے خود نہیں کرلیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے باوجود ہوسکتا تھا کہ نفس و شیطان بھردھو کہ دیں کہ ارے! ہم تو ایسے بزرگ بن گئے، استے بلند مقام پر پہنچ گئے کہ قلب میں برائیوں سے نفرت پیدا ہوگئ۔ کہیں اپنے کمال پر نظرنہ جلی جائے تو آگے دوبارہ تنبیہ فرماتے ہیں:

﴿فضلامن اللُّه ونعمة ﴾

خبردار! یہ اللہ کافضل ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے اگر اللہ کافضل اور دشکیری نہ ہوتی تو تم کچھ بھی نہ کریا تے ، آیت کے شروع میں بھی بین فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے



ہے پھر دوبارہ بھی تنبیہ فرمادی کہ یہ محض ہمارافضل وکرم ہے اللہ کو اپنے بندول سے
بہت محبت ہے بہت محبت، وہ اپنے بندول کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں کہ بہیں اپنے
نفس پر نظرنہ چلی جائے ورنہ وہی صورت ہوجائے گی کہ بظاہر ولی اللہ اور بباطن ولی
الشیطان اپنے کمال پر نظر گئ تو پھر وہی حشر ہوگا جو شیطان مردود کا ہوا، ہمیشہ اللہ کی
رحمت پر نظرر ہنی چاہئے۔

#### (٨) جوازملاقات كامعيار:

#### ارشاد:

"کہیں جانے یاکس سے ملاقات کرنے سے پہلے خوب سوچ لیاکریں کہ کسی قسم کے استفادہ یا افادہ کاکوئی موقع ہے یانہیں؟ اگر کوئی ایسی توقع ہوتو جائیں ورنہ بے سودوقت ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کریں اور اس کی قیمت پیچانیں۔"

#### 9 صحبت ناجنس:

حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی نے ناجنس سے صحبت کے بارے میں نہایت قیمتی اصول ارشاد فرمایا ہے:

انسان میں تأثیر اور تأثر کا مادہ باطنع رکھا ہوا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ مؤثر اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ متأثر ہوجاتا ہے، اپنے نداق کے خلاف والے سے صحبت ہونے میں تین صور تیں ہوسکتی ہیں، وہ غالب ہوگا یا مغلوب یا دونوں برابر، جب وہ مغلوب ہوت تو اس کی صحبت سے بچھ بھی حرج نہیں، اور اگر وہ غالب ہوتو کسی طرح درست نہیں اور اگر دونوں برابر ہوں تو بہتر اجتناب ہے، غالبیت اور مغلوبیت کے اسباب نہیں اور اگر دونوں برابر ہوں تو بہتر اجتناب ہے، غالبیت اور مغلوبیت کے اسباب شار ہیں ان کا احصاء نہیں ہوسکتا۔ علامت یہ ہے کہ جود وسرے کے سامنے اپنے

**(4)** 

عادات و معمولات دنیوی یا دنی میں مجوب ہوتا ہے اور بے دھڑک پورے ہیں کرسکتاتو مغلوب ہے آور جو پورے ہیں کرسکتا ہووہ غالب ہے (مجالس الحکمة صفحہ ۳۹)۔"

(ایک مجلس میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے یہ ملفوظ پڑھ کرسنایا بھر حضرت اقدس سے مخاطب ہوکر فرمایا:

"آپ ماشاءالله!غالب میں۔"جامع)

### (ا) گذشته گناہوں پر پریشان رہنا مضرہے:

گذشتہ خطاؤں کوسوچ سوچ کر متفکر رہنا تھے نہیں بس ایک بار صدق دل سے تو بہ کرکے آگے کام میں لگ جائیں ۔

روزها گررفت گورو باک نیست تو باک نیست تو باک نیست تو باک نیست تو باک نیست «اگرزمانه غفلت میں گذرگیا تو اسے کہوجا، توباقی رہ اے عشق اکہ تجھ جیساکوئی پاک نہیں۔"

گذشته حالات برخمگین رہنے میں یہ نقصان ہیں:

● یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوی ہے جو بہت خطرناک حالت ہے:
اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کو سوچا کریں:

﴿ ولا تايئسوا من روح الله انه لا يايئس من روح الله الاالقوم الكفرون ﴾ (١٢- ٨٨)

"اور الله کی رحمت سے ناامید مت ہو بے شک الله کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔"

﴿ قل يُعبادي الذين اسر فواعلى انفسهم لاتقنطوا من رحمة

اللهان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ۞ الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ۞ الله

"آپ کہہ و بیجے کہ اے میرے بندوا جنہوں نے (کفرو و شرک کر کے)
اپنے اوپر زیاد تیال کی ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو بالیقین
اللہ تعالیٰ تمام (گزشتہ) گناہوں کو معاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا
بڑی رحمت والا ہے۔"

﴿ واذا جاءك الذين يؤمنون بأيتنا فقل سلم عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفو ررحيم (۲-۵۳)

"اوریہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تہمارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کرلیا ہے کہ جوشخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹے جہالت سے بھروہ اس کے بعد تو بہ کرے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں۔"

اس آیت میں اللہ تعالی نے گناہوں سے توبہ کرنے والے اپنے بندوں کو کیسے بیارے الفاظ اور کیسے محبت بھرے انداز سے تسلی دی ہے، قربان جائے ان کی رحمت کے، پھر اس پر بھی تنبیہ فرمار ہے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے لئے غفور رحیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے معصیت سے اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرلی اور آیندہ کے لئے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرلی تو ایسے لوگوں کے لئے سلامتی ہے اور مغفرت اور رحمت ہے اب وہ غمگین نہ ہوں گذشتہ اعمال پر آنسونہ بہاتے رہیں بلکہ اب جتنی بھی مدت عمل باقی ہے اس میں خوب خوب نیکی کے کام کریں اللہ کی اطاعت کریں۔ یہاں یہ بات بھی بجھ

(

لی کہ توبہ کامطلب یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرتارہ یا آبیج پر استغفراللہ پڑھتا رہے اور نافرمانیاں کرتارہ اور اس زعم میں رہے کہ میں توبہت استغفار کرتا ہوں۔

اللہ کے ہاں جو توبہ قبول ہے اس کی شرط آیندہ کے لئے اصلاح اعمال ہے یعنی برے اعمال کو ترک کر کے اللہ کی اطاعت اختیار کر ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی کے باس سانپ آگیا اب وہ بہت زور زور سے شور کرتا ہے کہ جھے بہت ڈرلگ رہا ہے بہت ڈرلگ رہا ہے بہت فرالگ رہا ہے بہت فرالگ رہا ہے بہت شور کرتا ہے کہ جھے بہت ڈرلگ رہا ہے بہت شور کر رہا ہے جب کہ اسے سانپ کو مارتا ہے نہ وہاں سے دور بھاگتا ہے بلکہ وہیں بیٹے بیٹے شور کر رہا ہے جب کہ اسے سانپ کو مارتا ہے نہ وہاں سے دور بھاگتا ہے بلکہ وہیں بیٹے میٹ ہوئے یہ گھی قدرت ہے ، الیے شخص کے بارے میں ہر شخص بی کہ گا کہ یہ جھوٹا ہے اگر واقعہ قرر رہا ہے تو اس سے نیچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ اس طرح جوشخص یہ کہتا ہے کہ میں فرد رہا ہے تو اس کی توبہ کرلی مگر برملی ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ جھوٹا ہے اور اس کی توبہ مردود ہے۔

- الله اوربنده کے درمیان حجاب پیدا ہوجاتا ہے۔
  - 🕝 صحت جسمانیہ کو نقصان پہنچتا ہے۔
  - 🕜 دینی ود نیوی کاموں میں نقصان واقع ہوتاہے۔

# ا رات کوسونے سے قبل کی دعائیں:

میرارات کوسونے سے قبل دوسری دعاؤں کے علاوہ یہ تین دعائیں بھی پڑھنے کا معمول ہے:

اللهم اجعلنى من الذين بشرتهم على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ليذكرن الله اقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى الفرض الممهدة يدخلهم الممهدة الممهدة يدخلهم الممهدة يدخلهم الممهدة الممهدة يدخلهم الممهدة ا

(A)

نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ یہ بشارت دی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل فرمائیں گے۔"

اللهم اجعلنى من العلماء الذين بشرتهم على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بقوله نوم العالم عبادة و نفسه تسبيح الشفاء)

"یا الله! مجھے ان علماء کی فہرست میں داخل فرمالے جنہیں تونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ یہ بشارت دی ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تنبیج۔"

اس روایت کی سند اور بعض الفاظ میں کچھ کلام ہے، لیکن مضمون بہر حال صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنه کا ارشاد منقول ہے:

### شق دنیا بهرحال عذاب میس گرفتار:

ایک شعرہے ۔

عمر بھر میں دو ہی گھڑیاں مجھ پہ گذری ہیں کٹھن اک ترے آنے سے پہلے اک ترے جانے کے بعد شاعر کا یہ خیال بالکل غلط ہے شریعت، عقل، مشاہدات اور تجربات کے سراسر خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہرحال میں پرسکون رہتاہے اور اللہ کے نافرمان کو کسی حال میں بھی سکون نہیں ملتا اس کی ہر گھڑی دوسری سے زیادہ کھن ہوتی ہے اس لئے میں اس میں ترمیم کر کے شعربوں پڑھتا ہوں ۔

عمر بھر میں تین گھڑیاں مجھ پہ گذری ہیں کھن اک ترے آنے سے پہلے اک ترے آنے کے بعد اک تربے جانے کے بعد

کسی نے کہا دوسرامصراع لمباہوگیا، میں نے کہاکوئی بات نہیں لمباہی توہواہے چھوٹا تو نہیں ہوا، پھر انہوں نے برابر کرنے کے لئے کوئی ترمیم پیش کی میں نے کہا رہنے دیجئے یہ ایسے ہی اچھاہے۔

اللہ کے نافرمان کے پاس دنیا کی نعمتیں گئنی ہی آجائیں بلکہ پوری دنیا بھی سمٹ کر آجائے تووہ پھر بھی پریشان ہی ہو گابلکہ دنیوی مال ودولت اس کے لئے مزید پریشانی کا باعث ہوگا ۔

ومن یحمد الدنیا لعیش یسره فسوف لعمری عن قریب یلومها اذا ادبرت کانت علی المرء حسرة واذ اقبلت کانت کثیرا همومها واذ اقبلت کانت کثیرا همومها "جوشض عیش وعشرت کے لئے دنیا کی تعریف کرتا ہے وہ بقیناً عقریب ہی تجربہ کے بعد اس کوملامت کرے گا، دنیوی لذتیں نہ ہوں تو حسرت اور پریشانی اور مل جائیں تو تفکرات اور پریشانی۔"

۱ می حقیقی جوانی:

ایک قاعدہ ہے کہ محال چیز کی تمنّا توضیح ہے لیکن اس کی امیدر کھناضیح نہیں۔ عربی

 $\bigcirc$ 

میں اس کی مثال یوں دیتے ہیں:

﴿ ليت الشباب يعود ﴾

"كاش جوانى لوك آئے-"

یه کهنااس کئے سے کہ یہ تمناہے اور:

﴿لعل الشباب يعود ﴾

"شابد كه جوانى لوك آئے-"

کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں اس لئے کہ یہ محال ہے اور محال کی امید رکھنا شیخے نہیں۔ لیکن اللہ کے جن بندوں کی نظر حیات اخرویہ پر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں:

ان الشباب سيعود 🋊

"يقينًا جواني بهت جلد لوث آئے گا۔"

ان کی نظر دنیا کے بڑھا ہے اور جوانی پر نہیں بلکہ آخرت کی جوانی پر ہوتی ہے۔ ایک شعرعام مشہورہے ۔

جو جاکے · نہ آئے وہ جوانی ریکھی

جو آکے نہ جائے وہ بڑھایا دیکھا

میں اس شعر کو بول پڑھتا ہوں ۔

جو آکے نہ جائے وہ جوانی دیکھی

جو جاکے نہ آئے وہ بڑھایا دیکھا

@ عورتول كأهري بابرنكلنا:

آج كل يه وباء عام ہوگئ ہے كہ عورتيں تفريح كے لئے يا چہل قدر كے لئے

گرول سے باہر جاتی ہیں۔اس میں یہ فسادات ہیں:

● عورت کوبلا ضرورت برقع اوڑھ کر بھی گھرسے نکاناحرام ہے۔اللہ تعالی فرمارہے ہیں:

﴿ وقرن في بيونكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ﴾ (٣٣-٣٣)

"اورتم اپنے گھرول میں قرارے رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔"

﴿ واذا سالتمو هن متاعًا فسئلوهن من رواء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴿ ٥٣-٣٣)

ال آیت سے ثابت ہوا کہ سوال جواب کی ضرورت کے وقت بھی عورت برقع میں لیٹ کرسامنے نہ جائے بلکہ وراء حجاب رہ کر ضرورت یوری کی جائے۔

- عورت برقع وغیرہ میں لیٹ کر بھی باہر نکلے گی توغیر محارم پر اس کی نظر پڑے گ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو ایک متقی نابیا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔
- ا ہر نکلنے میں منکرات و فواحش، عریاں عور توں اور تصاویر پر نظر پڑے گی جس کا قلب پر برا اثریڑے گا۔ قلب پر برا اثریڑے گا۔
  - 🕜 گانوں باجوں کی آوازیں کان میں پڑیں گی اور قلب پر اثر کریں گی۔
- جن سے قلب متأثر ہوگا۔
   میں بڑیں گی، جن سے قلب متأثر ہوگا۔
- اس زمانے میں غلبہ فساد کی وجہ سے گھرسے باہر ہر طرف فسق و فجور کا ماحول ہوتا ہے جس سے فضاء تک متأثر ہوتی ہے انسان کے قلب پر لاز مًا اس کا اثر ہوتا ہے۔



ان کامیلان اس کی طرف ہوتا ہے جس کا سبب یہ عورت بن اس کے طرف غورے دیکھتے ہیں اور ان کامیلان اس کی طرف ہوتا ہے جس کا سبب یہ عورت بن اس کئے یہ بھی گناہ گار ہوئی ای لئے قرآن و حدیث میں اشخاص کا پردہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی بلاضرورت برقع یا چادر میں لیٹ کر بھی غیر محرم کے سامنے جانا جائز نہیں۔

مفاسد مذکورہ اگرچہ مردول کے خروج میں بھی پائے جاتے ہیں مگر مرد اور عورت کے خروج میں دووجہ سے فرق ہے:

● مرد کا خروج ضرورات دینیہ و دینویہ کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور عورت کا تفریخ کے لئے نکلناضرورت میں داخل نہیں۔

حفظ صحت کے لئے بھی مردوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے عور توں کو اس کی ضرورت ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے مختلف قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کی صحت کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالی نے اس کے ماحول میں وہ چیزیں بیدا فرما دی ہیں اور اس کے ماحول کو اس کے مطابق بنا دیا ہے۔ پھر مختلف قسم کی مخلوق کے افراد میں بھی باہم تفاوت ہوتا ہے۔

ہر فرد کی جو طبیعت اللہ نے بنائی ہے اس کے ماحول کو اللہ تعالی نے اس کے لئے ساز گار بنا دیا ہے، روز مرہ اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتارہتا ہے۔ جن علماء و مشایخ کے لئے اللہ تعالی نے ایک جگہ بیٹھ کر دل جمعی سے کام کرنا مقدر فرما دیا ہے ان کی صحت اس ماحول میں ٹھیک رہتی ہے باہر کہیں سفر پر جاتے ہیں تو بیار ہوجاتے ہیں اور جن کے لئے اللہ تعالی نے باہر نکل کر دو سرے ممالک میں تبلیغ ، اشاعت دین اور اصلاح عوام کا کام مقدر فرما دیا ہے ان کی صحت بے در بے سفر کرنے سے ہی ٹھیک رہتی ہے چند دن گھر میں رہتے ہیں تو بیار ہوجاتے ہیں۔

عور تول کو و قرن فی بیو تکن کا حکم ہے اس لئے اللہ تعالی نے گھر کے اندر کا ماحول ان کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی ماحول ان کے لئے ساز گار بنا دیا ہے جس عورت کو صحت کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی



ضرورت محسوس ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ کثرت معاصی ہے اس کی فطرت تبدیل ہوگئ ہے یہ اس کے بے دین ہونے کی علامت ہے۔ دیندار عور توں کی صحت گھرہی میں تھے یہ اس کے بے دین ہونے کی علامت ہے۔ دیندار عور توں کی صحت گھرہی میں تھے کہ اور گھر میں تھے درزش مسلمات میں ہے اور گھر کے کام کاج سے عور توں کی ورزش ہوتی رہتی ہے۔ ورزش کامعیاریہ ہے:

ا سانس تیزہوجائے۔ ﴿ پینے آنے لگیں۔ ﴿ تھکاوٹ محسوس ہو۔ اگر عورت کو گھر میں کام نہیں ہے تو تکی پیسیں، عور تیں گھر کا کام توکرتی نہیں ہیں اس کے لئے ملازمہ رکھتی ہیں اس لئے صحت کے لئے باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

# (ال عور تول کے لئے تعلیم کی صد:

آج کل لوگوں میں اپنی لؤکیوں کو مدارس البنات میں پڑھانے کار جان بہت بڑھ گیا ہے، اسے بہت اہمیت دیتے ہیں لڑکیوں کو حافظات، عالمات بنانا چاہتے ہیں یہ رجمان صحیح نہیں۔ علم دین پورا حاصل کرنا مردوں پر تو فرض کفایہ ہے خواتین پر فرض نہیں۔ لڑکیوں کی دنی تعلیم کے لئے یہ چیزیں کافی ہیں:

🗨 تجويد قرآن۔

جن مسائل سے انہیں سابقہ پڑتا ہے ان کا سیکھنا۔ اس کے لئے کہیں مدارس دینیہ میں جانے گئی بات سمجھ میں نہ آئے میں جانے گھر میں رہ کر ہی بہشتی زیور کامطالعہ کریں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے توکسی محرم مرد کے ذریعہ کسی مستندعالم سے معلوم کروالیں۔

ان کتب کامطالعہ جن سے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوجائے اور آخرت کی فکر پیدا ہوجائے۔ اس مقصد کے لئے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلّق رکھنا ضروری



#### @ بے دین شوہر اور بیوی کی خباشت:

ہے دین عور تیں شوہر کوڈاڑھیاس کئے نہیں رکھنے دیتیں کہ ان پر مردانہ صورت کار عب پڑے گاجبکہ وہ چاہتی ہیں کہ شوہران سے مرعوب رہے۔ ادر بے دین شوہر بیوی کو پردہ اس لئے نہیں کرنے دیتا کہ یہ دیوث اپی بیوی دوسروں کونہیں دکھائے گا تو دوسرے اپی بیویاں اسے نہیں دکھائیں گے۔

#### ه اگر مجھے حکومت مل جائے تو:

معاشرے میں بے دنی پھیلتی جارہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھتا ہوں توسوچتا رہتا ہوں کہ اگر مجھے بھی افتدار ملا تواللہ کے دشمنوں کو، باغیوں کو، نافرمانوں کو کسی بہت بڑی توپ کے سامنے جمع کروں گا پھر تین دن تک بہت بڑے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کروں گا کہ سدھر جاؤسدھر جاؤمیرے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو تمہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں پھر وقاً فوقاً اعلان کرتارہوں گا کہ اب دودن رہ گئے، ایک دن رہ گیا، بارہ گھنٹے رہ گئے، چھ گھنٹے، تین گھنٹے، دو گھنٹے، ایک گھنٹے، آدھا گھنٹے، فول دوں گا، اللہ کے سب دشمنوں کو اڑا دوں گا یہ توپ اتن بڑی ہوگی کہ اس کا گولا ان کی لاشوں کو ایک میل تک سب دشمنوں کو اڑا دوں گا یہ توپ اتن بڑی ہوگی کہ اس کا گولا جو تین دن کی مہلت ملئے کے باوجود بھی توبہ نہیں کریں گے۔

میں اس قسم کے خیالات سوچتار ہتا ہوں، اسے شیخ چلی والی سوچ نہ بمجھیں جیسے وہ پہنچتیں بیسے پر کسی کا گھی کا مٹکا اٹھا کر لے جار ہاتھا اور ساتھ ساتھ یہ سوچتا جار ہاتھا کہ اس اجرت سے انڈے خریدوں گا، ان کی تجارت میں ترقی سے مرغی، اس سے بکری اور پہر گائے، بھینس، اونٹ گھوڑے وغیرہ۔ پھر شادی کروں گا، اس سے بیچے پیدا ہوں پہر گائے، بھینس، اونٹ گھوڑے وغیرہ۔ پھر شادی کروں گا، اس سے بیچے پیدا ہوں

گوہ بھے سے بیسے مانگیں گے توہاتھ کو جھٹک کر کہوں گاہٹوپرے ،یہ سو ہے ہو۔

کو ایسا جھٹکادیا کہ مٹکا گر کر ٹوٹ گیا۔ مالک نے کہا کہ اگر کہیں تو پھسل کریا تھو کر ھسکر گرتا اور مٹکا ٹوٹ جاتا تو تو معذور تھا تو نے تو قصدًا جھٹکے سے مٹلے کو گرا کر توڑا ب مٹکے اور کھی کی قیمت نکالو، شیخ چلی نے کہا کہ آپ کا تو ایک مٹکا ہی گیا جب کہ میرا تو سارا کنبہ ہی تباہ ہو گیا۔ میرے یہ شیخ چلی جسے صرف خیالات ہی نہیں بلکہ بختہ ارادے اور عزائم مصمہ ہیں ان میں اور شیخ چلی کے خیالات میں بہت فرق ہے:

نیکی کے خیالات وعزائم پر ثواب ملتاہے۔

کی یہ عزائم دل میں لاتے رہنے ہے الیں لذت حاصل ہوتی ہے کہ کیا پوچھنا، اولیاء اللہ الیں لذتوں کے جال میں گرفتار رہتے ہیں ۔

آن خیالاتے کہ دام اولیاست عکس درویان بتان خداست

اس طرح سوچنے سے گناہوں سے نفرت دل میں ترقی کرتی رہتی ہے جو بہت بڑی دولت ہے۔ اگر بالفرض ترقی نہ ہوئی تو قائم تورہے گی، اگر گناہوں کے خلاف فکروعزائم کودل میں دھرانا ترک کر دیاجائے تو نفرت کم ہوتے ہوتے گناہوں کی خبا ثت کاخیال ہی دلسے نکلنے لگے گاحتی کہ گناہ کرنے میں بلکہ دیکھنے میں بھی لذت آنے لگے گا۔ می دون ہو گا اور گناہوں سے جو چیز فرض ہو اس کاعزم و فکر بھی فرض ہے ورنہ تو مؤاخذہ ہوگا اور گناہوں سے نفرت کرنابلکہ گناہ کرنے والے کوروکنا فرض ہے جیسا کہ احادیث میں ہے:

ا المن رای منکم منکوا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان المن اسم منابع المن المن میں سے جوکوئی سی برائی کودیکھے اس پرلازم ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو توانی زبان سے روکے، اگر

ال كى استطاعت نه ہوتو اپنے دل سے الى برائى كو مٹائے يعنى بوقت استطاعت مٹانے كا عزم ركھ، اور يه ايمان كا سب سے كمزور درجه ہے۔"

گناہوں سے روکنے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے زبان سے مجھانے کی کوشش کی جائے اگربازنہ آئے توہاتھ سے رو کا جائے اس حدیث میں استطات کی ترتیب کا ذکر ہے کہ جہاں ہاتھ سے روکنا فرض ہے اگر وہاں ہاتھ چلانے کی استطاعت نہ ہو تو زبان ہے روکے، زبان سے کچھ کہنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو یہ عزم رکھے کہ جب بھی قدرت ہوئی اسے ضرور مٹاؤل گا۔ یہ بات مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی گناہ کو دیکھ کر صبر کرلے۔اگر گناہ کے مٹانے میں ذرائی بھی غفلت کی تووہ اس حدیث کی روسے مسلمان ہی نہیں۔اگر ہاتھ یا زبان کے استعال کرنے میں کسی نا قابل پر داشت فتنہ کا اندیشہ ہو تو ہاتھ یازبان کا استعال کرناجائز نہیں۔لیکن اس کے باوجود اس بات کاخوب استحضار رکھنا کہ "اگر مجھے قدرت ہوتی تومیں اس گناہ کو مٹاکر چھوڑ تا۔ "اوریہ پختہ عزم رکھنا کہ ''آنیدہ جب بھی قدرت ہوئی اسے مٹاکر چھوڑوں گا'' فرض ہے، فان لم یستطع فبقلبه کا ہی مطلب ہے۔ صدیث کے اس جملے کا مطلب ہجھنے میں بہت سے اہل علم بھی غلط فہمی کاشکار ہیں۔وہ اس حدیث کا یمی مطلب سمجھتے اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ "ول میں برا مجھتارہے۔" ول میں برا مجھنا توبری آسان ی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ فبقلبہ کا تعلّق فلیغیر کے ساتھ ہے تعنیٰ اپنے دل کے ذریعہ مٹائے ،اور دل سے مٹانا ای وقت یا یاجائے گاجب اس بات کا عزم رکھے گاکہ "قدرت ملنے پر اس گناہ کومٹاکر چھوڑوں گا۔ "

◄ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

﴿ او حى الله عزوجل الى جبرئيل عليه السلام ان اقلب مدينة كذا و كذا با هلها فقال يا ب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك

طرفة عين قال فقال قلب عليه و عليهم فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط المربيق شعب الايمان)

"الله تعالی عزوجل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شہر کو ان کے رہنے والوں پر الٹ دو، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب! ان لوگول میں تیرا ایک فلاں بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھیئے بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔اللہ تعالی کا ارشادہوا کہ اس پر بھی اور دو سرے لوگوں پر بھی اس شہر کو الٹ دو، اس لئے کہ لوگوں کے گناہ دیکھ کر میری خاطر بھی بھی اس کے چبرے پر بل نہیں یڑا۔"

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ برائی کو مٹانے کے عزم کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا بھی مضروری ہے۔ اتنابڑا عابد و زاہد، لیکن چونکہ اسے لوگوں کے گناہ دیکھ کر ذرا بھی رنج وغم نہیں ہوتا تھا برائیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، اس لئے اس کی عبادت اور ریاضت اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا تکی۔ کے اس کی عبادت اور ریاضت اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا تکی۔ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

استهموا على سفينة في البحرفا صاب بعضهم اعلاها و استهموا على سفينة في البحرفا صاب بعضهم اعلاها و اصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون في الماء فيصبون على الذين في اعلاها فقال الذين في اعلاها فقال الذين في اعلاها فانا اعلاها لاندعكم تصعدون فتؤذو ننا فقال الذين في اسفلها فانا ننقبها في اسفلها فنستقى فان اخذوا على ايديهم فمنعوهم نجوا جميعا وان تركوهم غرقوا جميعا (بخارى وترزي) تركوهم غرقوا جميعا (بخارى وترزي) السلكي عدود يرقائم اور الناس مناهم المناس ومكل الله المناس ال

.

طرح ہے جنہوں نے سمندر میں ایک شتی پر قرعہ اندازی کی تو ان میں سے بعض کو اوپر کاحصہ ملا اور بعض کو ینچے کا حصہ ملا۔ نچلے حصے والے پائی پینے کے لئے اوپر چڑھے تو وہ اوپر والوں پر پائی گرا دیتے، اوپر والوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے، تم اوپر چڑھ کر ہمیں تکلیف دیتے ہو، ینچے والوں نے کہا کہ ہم کشتی کے ینچے سوراخ کرکے وہیں سے پائی لے لیں گے۔اگر اوپر والوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں سوراخ کرنے سے منع کیا توسب لوگ نی جائیں گے اور اگر چھوڑ دیا توسارے لوگ ڈوبیں منع کیا توسب لوگ نی جائیں گے اور اگر چھوڑ دیا توسارے لوگ ڈوبیں گے۔"

اس مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کوروکنے کی اہمیت بیان فرمائی کہ اگر نیک لوگ دو سروں کو گناہوں سے روکنے کے لئے اپی مکمل استطاعت اور ہمت سے کام نہیں لیس کے تواللہ کے عذاب سے نیک لوگ بھی نہیں نیج شخفے۔ بہت سے لوگ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اسے تنبیہ کرنے کی بجائے یہ کہہ کر خود کو بری الذمہ سمجھنے لگتے ہیں کہ "اس کی قبراس کے ساتھ ہماری قبرہمارے ساتھ "لیکن یہ صحح نہیں اللہ تعالی کے عذاب اور خسارے سے بیخے کے لئے انسان کو چار کام کرنے بڑیں گے، فرمایا:

﴿ والعصر في ان الانسان لفى خسر في الاالذين المنوا وعملوا الصلحت و تواصو ابالحق و تواصو ابالصبر في ﴿ (١٠٣-١٣١١) " زمانه شاہد ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے، نیک اعمال کئے، حق بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے رہے اور ایک دو سرے کو وصیت کرتے رہے اور ایک دو سرے کو مبرکی تلقین کرتے رہے۔ "

## 🛈 عقائد جيح ركھنا:

تمام عقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشادات كے مطابق ہوں اگر ايك عقيدہ بھى غلط ہوا تو الله كے عذاب سے نہيں بچ سكيں گے۔

#### 🗗 نیک اعمال اختیار کرنا:

نیک اعمال کامطلب یہ نہیں کہ تبیجات ونفل عبادات خوب کرے بلکہ نیکی کی بنیاد اور روح ترک منکرات ہے۔

#### ایک دوسرے کوخن کی وصیت کرنا:

لعنی عقائد صحیحہ کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہنا۔

### ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا:

ایک دوسرے کو اعمال صالحہ یعنی گناہوں سے بیخے اور نفسانی تقاضوں کے وقت صبر کی تلقین کرتے رہنا۔

#### 99 يوم الحوادث:

بحد الله تعالی میرے اوقات اس قدر نظم ہیں کہ معمولات متعینہ سے زائد کوئی ذرا ساہی کام پیش آجائے تو بوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حادثہ ہوگیا، کسی روز متعدد لوگوں کو وقت ملاقات دینا پڑجائے تومیں اس دن کو " یوم الحوادث "کہا کرتا ہوں۔

# نظام الاوقات كى تعيين كے فوائد:

نظام الاوقات كى تغيين ميں يه فائدے ہيں:



● معمولات میں ناغہ سے حفاظت رہتی ہے۔

 ہر کام میں یکسوئی رہتی ہے، ذہن منتشر نہیں ہوتا اس لئے کام میں سہولت رہتی
 ہے اور کم وقت میں زیادہ کام نمٹ جاتا ہے۔

🕝 متعلّقین کوسہولت رہتی ہے۔



تيسري جلدختم آگے چوتھی جلد



# فهرست مواعظ ورسائل



# فقيالعصمفي عظم حضرت اقدس فتى رشيدا حرصا حراي كالما

انواررشيد (حالات وارشادات) تبليغ كى شرعى حيثيت اور حدود تبليغي جماعت اوراثفاس كروڑ كاثواب ز حت كور حت ميں بدلنے كا نسخد اكثير مسلح جماد کے بغیر سیحیل تبلیغ ممکن نہیں علم کے مطالق عمل کیوں نہیں ہو تا؟ بدعات مروجه اوررسوم باطله مود خورے الله اوررسول علي كاملان جنگ مودودي صاحب اور تخ يب اسلام مرض وموت ءاحكام بشرعيد اورر سوم باطله تعليم وتبليغ اورجهاد كيليح كثرت ذكركي ضرورت ايمان قمّال في سبيل الله اور تبليغ لازم وملزوم شریعت کے مطابق تقتیم وراثت کی اہمیت قرآن کے خلاف کمپیوٹری سازش لشكر محمدي طالبان كے لئے مبشرات القول الصواب في تتحقيق مئله الحجاب العن ضروري مسائل حج فيصله بهفت مئله كي وضاحت

شرعى لياس ازشاوالرشيد جش آزادي يردة شرعى تى وى كازېر رساكل الرشيد منكرات محرم طريقة كويتم جوابر الرشد جاد سای فتے بابالعر بات سائل الله کے باغی مسلمان شادی مبارک مريد يثاني كاعلاج د مضال ماه محبت بياست اسلاميه مسجدكي عظمت شرعى يرده حقوق القرآن ایمان کی کسوٹی اینمی د حاکه ريح الاول يل جوش زندگی کا گو شواره وقت كى تيت وصيت نام صراط متنقيم اطاعت امير مسلم خوابيده مدارس كارتى كاراة ترك گناه م اقبهٔ موت تفاظت نظر جامعة الرشيد ころうろ このこの قرباني كي حقيقت 32928 استشاره واستخاره گلتان د**ل** التقامت آپ بیتی محبت الهيه ذكرى فرقه فيبت يرعذاب وسلحيره اور توكل عيسائيت پندمسلمان دیداری کے نقاضے مدنى دعوت وتبليغ كانقشه مصافحه ومعانقته تمازول کے بعد دعاء بھرد کی صورت میں بھردیا فتنه اتكار حديث حقيقت شيعه

کتابوں اور کیسٹوں کی مکمل فہرست کتاب گھرسے حاصل کریں

منی آرڈر یا ڈرافٹ کے ذریعہ کتب منگوائے کاپتا

كتاب كهر السادات سيز بالقابل دارالا فناء والارشاد ينظم آباد \_ كراچى فون نبر 6683301، فيس نبر 6623814 اكاؤنت نبر 89-1829، حبيب ينك لينشا لبدراسكوار درائج كراچى

